"کیسے مانگے کا بھیک …!"

"میں آوازیں لگا کر بتاتا ہوں ... ان میں سے جو بھی پند آئے اس کی پر کیٹس کر ڈال۔!"
پھر سلیمان طرح طرح کی صدائیں لگا تار ہا تھااور جوزف اس طرح مند بنائے بیٹھا تھا جیسے اُس
کی سجھ میں کچھ مجھی نہ آرہا ہو۔

"اب أوازين أوازملاتا چل ...!"سليمان جعلا كربولا\_

"ناكيل بي كا ... وير ... ا "جوزف في كلوكير آوازيس كها ...

"بس تو پير جهك مار تاره...!"سليمان جهلا كربولا اورجوزف سسكيال ليخ لگا-

رات کے گیارہ بجے تھے۔ عمران گھر پر موجود نہیں تھااور گلرخ بے خبر سور ہی تھی۔

سليمان تعوزي دير تك يحم سوچار بايعر يولا-"اچهاد كيه اس طرح كرسكان ي

جوزف پوری طرح اس کی طرف متوجه ہو گیا۔ سلیمان نے آئکھیں بند کرلیں اور داہنا ہاتھ

آگے پھیلا تا ہوا بولا۔ "مھیں...!"

جوزف نے غیر ارادی طور پراس کی نقل اتاری اور خوش ہو کر بولا۔ "بن گیا بن گیا ...!"

"كسيل ... ايك بار يمر ...!"سليمان نے كها.

" میں ہے ۔۔۔ ایمی چل میرے ساتھ ۔۔۔!" سلمان نے کہا۔ "لیکن بیر پتلون قمیض اتاردے۔ میں اپناایک پرانا شلوار سوٹ نکالتا ہوں۔!"

" غير اسوٺ جيموڻا ۾و گا\_!"جو زف بولا\_

"اب تبهي تو بعيك منظامعلوم موكار مكربينا ... ايك بات ببلے سے طے مونى عاہد\_!"

«كيساباث ... بولو ... بولو ... !"

"ميرے كميش كاكيارے گا۔!"

"جویولے گا...!"جوزف نے جلدی سے کہا۔

ودفعنی ... فغنی ... اور میں تو تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ تجھ سے کچھ فاصلے پر رہ کر تیری

مُكُرانى كيا كرول كا\_ آخر ميري محنت بھي نواس مِيں شامل ہو گي\_!"

"بال ... بال ...! "جوزف جلدى سے بولات وفقى ... ففقى ..!"

"المجھی بات ہے تو پھر سوٹ نکال کر لاتا ہوں۔!"سلیمان نے کہااور جوزف کے کمرے سے

**(**)

جوزف کی حالت ابتر تھی۔ شراب بندی کے بعد اس نے سلیمان کی وساطت سے چرس کی عادت ڈالی تھی۔ لیکن عمران نے اس کا یومیہ جیب خرج بند کر دیا تھا۔ محض اس لئے کہ آسان سے گراہوا کھجور میں بند آ کئے۔

اس وقت توجوزف با قاعده أسوب بهار با تعااور سليمان اساس طرح كهور ربا تعاجيب كياچباجائيگا

"ابلمذهيك شرم نهيل آتى يجفي اس طرح روت أبوك!"سليان بالآجر جلا كربولا

"كياكرك ... المارا يجم سجه ين نبين آنا ...! "جوزف بمشكل كه سكا

"تومیں اپنی جیب سے پلانے سے رہا۔ میری اپنی ہی گذر بسر استے پیپیوں میں نہیں ہوتی۔ ا"

"ہم کیا کرے بھائی ...!"

" بھیک مانگاکر ... بیر خدار سیدوں کا نشہ ہے۔ بہتیرے اس کے لئے بھیک بھی نا تکتے ہیں۔!"

سلیمان نے کہا۔

" بھیک کیسے مائے ... باس کیا بولے گا۔!"

،" باس کو پیتہ چلے گا تو بولے گانا...!" سلیمان بُراسامنہ بناکر بولا۔" بیہ تو ہر معالم میں باس

باس كيون كرف لكتاب باس كورتم آيا تها تجه ير ... ؟"

" چپراؤ. چپراؤ... باس كو ثم كچه ننيس كم كاره جو كچه كرنا تهيك كرنا.. بم سالا بدنهيب!"

"بس تو پھر سر پھوڑا کر میری بلاسے...!"

"نائيس بھائي سليمان.... کوئي ٹر کيب....!"

"تركيب بنائى توب مرتير بلي بى نيس پرتى !"

دہ گاڑی سے از کر الیکٹرک پول کے قریب جا کھڑ اہوا۔

پھر جلد ہی دہ گری آگی کہ سلیمان أے د كي د كي كرخوش ہو تاربا شاكد ہى أد حرے كوى اليا گذرا ہوجس فے جوزف كے سيلے ہوئے ہاتھ بر يجھ نہ يكھ ركھ نہ ديا ہو۔

دو مھنے بعد سلیمان اُس کے قریب بھنے کر آہت ہے بولا۔"اب اس طرح میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنا شروع کردے جیسے تج چ اندھا ہو۔!"

جوزف نے فورا ی تعمیل کی ۔ اس طرح وہ ٹوسیر کک بہنچ اور سلیمان چاروں طرف نظر دوڑانے نگاکہ کسی نے انہیں گاڑی تک آتے ہوئے دیکھاتو نہیں۔

"چل بیر جاجلدی سے۔!"سلمان نے مطمئن ہوجانے کے بعد جوزف سے کہا۔

ٹوسیر تیزر قاری سے روانہ ہوئی تھی۔ ایک سنسان سڑک پر پہنچ کر سلیمان نے گاڑی روک دى اورجوزف سے يولا-"لا تكال ....ديكسي كتى آمدنى موئى ہے۔!"

جوزف نے ساری رقم جیب سے تکال کر سلیمان کے ہاتھ پرر کھ دی۔ یہ سادے نوٹ بی سے ایک ایک اور پانچ پانچ کے۔

"دو كھنظ ميں بورے ساٹھ روپے!" سليمان خوش ہو كر بولات" تميں تيرے اور تميں ميرے۔!"

" ٹھیک ہے۔!"جوزف کے دانت نکل پڑے۔

"بس اب چل رہے ہیں کرامت کے اڈے کی طرف وہاں سے بچھے چرس مل جائے گی اور کل ٹھیک آٹھ بجے یہاں بیٹنے جائیں گے۔ آاٹھ سے بارہ تک بزنس ہوگا۔"

"بزنس...!"جوزف كے ليج من جرت تقى۔

"ابے پالن ... میں اسے برنس بی کہتا ہوں۔ تواپی تھیں اُن کے ہاتھ فروخت کر تاہے۔!" "معیں ...! "جوزف کے لیے کی جرت بدستور پر قرار رہی۔

"اب ہاں.... انہیں یاد دلا تا ہے کہ دنیا میں سب کچھ حمکن ہے ہوسکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ خود مجھی تھیں تھیں کرنے گلیں۔!"

"اليما... اليما...!" بوزف سر بلاكر بولات "مكر تعيين كاكيام طلب مونا...!" " تھیں کا مطلب ...!" سلیمان اُسے گھور تا ہوا بولا۔ "شاید میراباب بھی اس تھیں کا مطلب

تحورى دير بعد دوا بنا پينا برانا شلوار سوف لئے بوت بھر دہاں بھن كا تا

"جلدی سے پین لے ... صاحب ٹوسیر نہیں لے گئے۔ بس ابھی چلتے ہیں۔!"اس نے

وہ پھر کرے سے باہر آگروروازے کے قریب بی دک گیا تاکہ جوزف لباس تبدیل کرسکے۔ جوزف نے تھوڑی دیر بعد اُسے آواز دی وہ مرے میں پیٹیاور جوزف پر نظر پڑتے ہی اُسے بے ساختہ بنی آگئی۔ شلوار کے پانتج مھنوں سے ذرائی بنچ تصاور مین کے کف کہنوں تک

"كون بانسا...! مجوزف جعيني كربولات

"بنتانبين ... خوش مور بامول كداب تجي شاكد صاحب بهي نديجيان سكين -!" "يو تواچهاباك...!"جوزف نے بھى خوشى ظاہر كى۔

تھوڑی دیر بعد دونوں ٹوسیر میں بندرگاہ کی جانب چلے جارہے تھے۔سلیمان فلیٹ کا دروازہ مقفل کر آیا تھا۔ ایک منجی عمران کے پاس رہتی ہی تھی البدااے اطمینان تھا کہ اگر عمران کی واپسی ہو بھی گئ تواسے فلید میں داخل ہوئے میں کوئی د شواری پیش نہیں آئے گا۔

"و کھے ... بندرگاہ کے علاقے میں ایک ہو مل ہے "سلیمان نے کہا\_" وہال زیادہ تر غیر ملکی ملاح بیٹھتے ہیں۔اس کئے تو تھنٹے دو تھنٹے ہی میں بہت کچھ کمانے گا۔!"

"ہوٹل کاانڈر!..!"جوزف نے پوچھا۔ "ابے نہیں باہر ی ...ایک خاص جگہ کچھے کھڑا کردوں گا۔!"

"اچها...اچها...!"جوزف سرېلا کرره گيا۔

کچھ دیر بعد دہ اُس علاقے میں بھنے گئے جبکاؤ کر سلمان نے کیا تھا اُس نے گاڑی ایک نیم تاریک جگه پرروکی اور جوزف سے بولا۔"وود مکھ دورہا ہوٹل سامنے اور وہ بجل کا تھمبا بھی دیکھ رہاہے تا....!" "بال...بال... في يكهنا...!"

"بس أى تهميات لگ كر كفرا موجا اور جيسے عى كوئى قريب سے گذرے معين كر كے ہاتھ يميلاد يجو....!"

نديتانيكے\_!"

"ثم سالاا پنا نیشنل لینکو یج نہیں جانثا. . .!"

"اچھالى چىكابىغارە"كىدكرسلىمان نے گاڑى اسارت كردى

Ô

قریبا ایک بفتے سے عمران نے فلیٹ میں قدم نہیں رکھا تھا۔ راتا بیل میں محکمے سے متعلق سال کے اختتام کاکام ہورہا تھا۔ بعض معاملات میں اس کے باپ کا محکمہ بھی ملوث رہا تھا۔ اس لئے مسمی کمیٹی فیاض سے فون پر گفتگو بھی کرنی پرتی تھی۔

اُس دفت بھی بہی کھے ہوا تھا ایک کیس کے سلسلے میں حوالے کے طور پر فیاض کے فائل سے بھی کچھ مواد حاصل کرنا تھا۔

> فون پراس کے نمبر ڈائیل کے فیاض اُس کی آواز سنتے ہی بولا۔ "کیوں بھی کیا پتا پری ہے تم پر ... جھے توبے عدافسوس ہوا تھا۔!"

د کس بات پر افسوس طاہر کررہے ہو۔! "عمران نے پوچھا۔" "کس بات پر افسوس طاہر کررہے ہو۔! "عمران نے پوچھا۔"

" پہلے تم بناؤ…. کیا آج کل فاقوں کی نوبت آگئے ہے۔!"

محکول بے تکی ایک رہے ہو۔ تم سے ایک ضرور ی کام ہے۔! "عمران نے کہا۔

"کام کی بات پھر کرنا... پہلے یہ بناؤ کہ آج کل ملاز موں سے بھیک کیوں منگوارہے ہو۔!"
"میں نہیں سمجھا ... تم کیا کہنا جا ہے ہوا..!"

"بندر گاہ کے علاقے کا اسار ہوٹل دیکھا ہے۔!" فیاض نے یو جھا۔

"بال.... ہال.... کیوں نہیں۔!"

"جوزف اس كے سامنے كر الحيك الكاكر تاہے !!"

"کیوں اڑارہے ہو\_!"

"رات آنه بج مع باره بج تك جب جا بو جاكر ديكه لو!"

"اگرتم سنجيده مو توجيح ديكهنائي پڙے گا۔ويسے كيائتهيں غلط فنهي نہيں موسكتى۔!"

"سى سائى بات نہيں ہے۔ ميں نے بچشم خُود ديكھاہ۔!"

"خر ... خير ... !"عمران بولا " مجھے تمہارے فائيل بي سكس سينونئ نائين سے بچھ مواد جائے !"

"یار دیکھو... تم مجھے اس قتم کی د شوار یول ٹی نہ ڈالا کرو...!" "میں نے تمہارے اُس کیس پر کام کیا تھا۔ میہ کیوں بھول جاتے ہو!" "دہ تو ٹھیک ہے... خیر کل تم لئے کے بعد آجاؤ...!"

"شکرید\_!"کہہ کر عمران نے ریسیور کریڈل پرر کھ دیا۔ اس کے بعد اس نے فلیٹ کے نمبر ڈائیل کئے۔لیکن شائد لائن خراب تھی۔ اس لئے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔

اس نے گھڑی دیکھی۔ رات کے دس بجنے والے تھے۔ اُس نے سوچا کیوں نہ بندرگاہ کے علاقے کے اسٹار ہوٹل ہی کی طرف جائے۔

کی دنوں سے کاغذی کارروائیوں میں سر کھیا تارہاتھا۔ اُس نے سوچا کہ بندرگاہ کے علاقے کی سر د ہوا میں کسی قدر تفر تک بی ہوجائے گی اس نے گاڑی نکلوائی اور رانا پیلس سے نکل کھڑا ہوا۔
رات خوشگوار تھی اور شہر کی سڑکوں پر انجھی ٹریفک کے زور و شور کاوبی عالم تھا۔ تھوڑی دیر
بعد وہ بندرگاہ کے علاقے کے اسٹار ہو ٹل کے قریب پیٹی گیا۔ بلاشبہ الیکٹرک پول کے قریب
ایک اندھا فقیرہا تھ پھیلائے کھڑا تھا۔ لیکن وہ جوزف تو ہر گر نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کا ساتن و نوش
تھا اور نہ اس کی ہی رگت تھی۔ لیکن عمران نے فورا بی اندازہ لگالیا وہ بھی پیشہ ور بھکاری نہیں معلوم ہو تا۔ اس نے اپنی گاڑی کسی قدر فاصلے پر ایک نیم تاریک گل میں روکی تھی۔

 " نہیں ...اب کرون گا...!" "لیکن اُس دوسر سے بھکاری کا قتل ...!"

"ہومی سائیڈوالوں سے رابطہ قائم رکھنا ہو سکتا ہوہ کیس تمہارے ہی گلے پڑجائے۔ اسمران بولا۔ "ويكهاجائ كاليا" فياض في لا بروائي سے كہا "ليكن جوزف كا بعيك مانكماجيرت الكيز بيا" "قطعی نہیں ...!"عمران سر ہلا کر بولا۔"أے شراب تواب ملتی ہی نہیں۔ کسی کے چکر میں پر کرچس شروع کی تھی۔ یس نے یومیہ اخراجات والی رقم دینا بند کردی۔ ہوسکتا ہے نشے کی طلب بی جمیک منگوار بی ہو۔اب میں دیکھوں گا۔!"

"تووه سكريث كاپيك أسكے پاس بر آمد نہيں ہواتھا؟" فياض نے يُر تظر لہج ميں پوچھا۔ " نہیں ... اور اُس نے مجھے کچھ بتانا بھی جاہا تھالیکن زندگی نے و فانہ کی۔!" "كيابتاناطاباتها ...!" و المحدد المحدد المحدد

"خدا جانے... بس زبان سے لکنت کے ساتھ نکلا تھا۔ "کک... کک ... کاؤس..!" "برى عجيب داستان سنائى ہے تم نے۔!" فياض جمائى لے كر بولا۔"ليكن اس وقت نه يل حائے پیش کر سکول گااور نہ کافی۔!"

"شكرىيد ... ال كى ضرورت تبين ب كل من النج كے بعد تمبارے أفس أربابول!" و کی جی صاحب کے علم میں لے آؤں کہ تم وہ فاکن دیکھنا جا ہو!" "يار فضول باتين ند كرو ... جمع جلدى ب- ورند وزارت خارجه براوراست تمهار دى جى صاحب سے رابطہ قائم کرلیتی۔!"

"بس تو پھر تھر و پروپر چینل ہی ر کھو پیہ معاملہ ....!"

"فیاض ...!"عمران آ تکھیں نکال کر بولا۔"تمہارا تبادلہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔!" " <u>مجھے</u> دھمکی دے رہے ہو<u>ا</u>!"

المجتنبين پيارے يه كهدربا مول كه چروبال بين تمهين كيسے ملون كا...؟ "چلود نع ہو جاؤ... مجھے نیزر آرہی ہے۔ کل کنچ کے بعد !"

وہ واپسی کے لئے مرنے ہی والا تھا کہ اچانک باڑے کے اندر کی آدمی بھاری پر ٹوٹ پڑے اور ایک چی سائے میں دور تک لہراتی چلی گئے۔

دور دراز کے الیکٹرک پولز کی روشی میں باڑے میں بن اس مد تک اجالا تھا کہ بھاری اور المحمله آور سب ہولے سے نظر آرہے تھے۔

عمران "خبر دار خبر دار" کی بانک لگاتا ہوا باڑے میں واخل ہوا لیکن زمین پر گرے ہوئے ا یک آوجی کے علاوہ اور کوئی تدریکھائی دیا۔

"كيا موا... كيابات ب\_!"عمران اس يرجكا موابولا فرمين يريرك موع آدمى كى شكل صاف نظر جیس آری می لیکن اس کے حلق سے نظنے والی خرجرابت و مصاف س رہا تھا۔ پھر اس 

"كك والمراكب والكاكل والمراسية في الله المنافق والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب

ادرای کے بعد عران پر کھے نہیں بن سکا تھا۔اس تے جیب سے پینل نارچ تکالی جس کی ۔ محد دوروں شن دومرے ہی کہتے میں اجنگی کے چیرے پر پڑی دووہ ہی بھکاری تھاجس کا تعاقب کرتا ، ہوا عمران دہاں تک بہنچا تھا۔ لیکن اب نہ تو وہ عمران کو اینے بارے میں بچھ بتا سکتا تھا اور نہ حملہ آورول کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ کیونکہ باکیں پہلومیں دیتے تک پیوست مخبر أے بمیشہ بمیشہ کے لئے خام وش کرچکا تھا۔ عمران نے بری چمرتی سے اُس کی جیبوں کی حلاثی لے کر قریباڈ پرمہ سو روپے پر آبد کے لیکن سگریٹ کاوہ پیکٹ اُسے نہ ملاجس کے سلسلے میں اُس کے پُر اسرار روپیے ہی کی بناء پر عمران نے اس کا تعاقب شروع کیا تھا۔ اس کا مطلب مید تھا کہ وہ حملہ آور السرے نہیں تھے۔ در نداس کی جیب بین ڈیڑھ سوروپے کیوں چھوڑ جاتے۔

آدے می کھنے کے ابدر بی اندر وہاں یولیس کی گاڑیاں بھنی گئیں کیونک عمران نے ایک بیلک ٹیلی فون بوتھ ہے ہوی سائیڈ برائج کواس واقعے کی اطلاع دے دی تھی۔ لیکن کال گمنام ہی رہنے دی تھی اور جود سیدھا فیاض کے بنگلے پر جاد حمکا تھا۔ اسے سوتے سے جگا کر اطلاع دی کہ اس کے قد ات نے بالآخر کون میارخ اختیار کرائیا۔

" وہ پچھ بھی ہو ...! "فیاض بھنا کر بولا۔ " میں نے تمہیں غلط اطلاع نہیں دی۔ تین را تین گذریں میں نے خودانی آنکھوں سے اسے وہیں بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ تم نے اُس سے بھی پوچھ کچھ جیے جیتے جی جت میں داخل ہو جانے کامژوہ مل گیا ہو۔!"

"ہول....!"عمران سر ہلا کررہ گیا۔ پھر پوچھا۔" تو کل اور آئ بیر واقعہ پیش نہیں آیا۔!" "جی نہیں .... لیکن سلیمان تو کل بھی غائب رہا تھااور آئ بھی غائب ہے۔ آپ کی ٹوسیڑ لئے پھر تاہے۔!"

"پيرول ك دام كبال سے آتے ہيں !"

"میں نہیں جانی... آج کل سودا بھی میں خود ہی لار ہی ہوں۔ورنہ خیال ہو تا کہ شا کدای میں کاٹ کیٹ کر تاہو۔!"

"فھیک ہے...اب توجا کر سوجا۔ میں جوزف کو جگاتا ہوں۔!"

"توكياصاحب بسليمان غلط كهتا تعاليا"

"فکرنه کر... آپنے کمرے میں جا.. اگر وہ مر دوداس دوزان میں آگیا تواسکی بھی مر مت ہو گی۔!" "کیا میں آپ کے لئے کافی بناؤں صاحب...!"

"اچھا بنادے...!"عمران نے کہااور اٹھ کر پھر جوزف کے کمرے میں آیا۔وہ شائد چرس کے دم لگا کرسویا تھا۔ ورنہ اتنی گرکی نیند نہیں ہوتی تھی کہ کمرے کی لائٹ جلتی اور وہ فور آئی بیدار نہ ہو جاتا۔عمران نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھادیا تھااور وہ خوفزدہ انداز میں عمران کی طرف دیکھے جارہا تھا۔

"تولوري طرح مؤش مين بيانيس!"

"بب....بالكل بوش مين بول باس...!"

"بسرت اتھ كراد هر كر اموجال "عمران نے فرش كى طرف اشاره كيا\_

"بب....بهت الچها....!"

اس نے تھم کی تھیل میں دیر نہیں لگائی تھی۔ عمران چند کھے اُسے تھور تارہا پھر بولا۔ "تو میری بے عزتی کراتا پھر رہاہے۔!"

"نن… نهين… ياس…!"

"جھوٹ بول رہاہے۔!"

"میں بے موت مرجاتاباں ... تم نے یومیہ ٹرچ بھی توبند کردیا ہے۔!"
"چ س تجھے موت کے گھاٹ اتاردیتی اس لئے بند کردیا تھا۔!"

ا ب نے گھڑی دیمی۔ ساڑھے بارہ بجے تھے۔ ڈھائی گھنٹوں میں اتنا یکھ ہو گیا تھا۔
فلیٹ کی کوئی کھڑی روش نظر نہ آئی۔اس کا مطلب تھا کہ سب مور ہے ہیں۔اس نے کال بیل
کا بٹن دبایااور دباتا ہی چلا گیا۔ گھنٹی شور قیامت والی تھی۔ شاکتنگی سے ایک خاص دھن بجانے والی گھنٹی
نہیں تھی۔ابی لئے جلد ہی اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے سبھی یو کھلا کراٹھ بیٹھے ہوں۔
پھر در دوازے کے قریب ہی سے گلرخ کی غصیلی آواز سائی دی۔ 'کون ہے۔!''

"ارے صاحب جی ...!" کہ کر گارخ نے دروازہ کھول دیااور سر پر دویٹہ ڈالے گی۔ "جوزف کہاں ہے ...؟"عمران نے اندر قدم رکھتے ہی پوچھا۔

"اینے کرے میں سورہا ہے!"

"اورسليمان....!"

"جی میں کچھ نہیں جانتی۔ اول درج کا آوارہ ہورہا ہے۔ تین تین بجے تک گھرے غائب رہتاہے۔!"

" تجھے یقین ہے کہ جوزف اپنے کمرے میں سور ہاہے۔!"

".تى مال....!"

"ہوں ... جریں دیکتا ہوں۔! عمران نے کہااور جوزف کے کرے کی طرف بر حملہ گرخ
یہ چھے تھے تھے تھی۔ عمران نے جوزف کے کمرے کے دروازے کا بینڈل گھایا۔ دروازہ کھل گیا۔
لائٹ جلائی۔ جوزف بستر پر او ندھے منہ پڑا بے خبر سورہا تھا۔ عمران لائٹ بھاکر پلے آیا۔ گرخ
سٹنگ روم میں بھی اس کے چھے بیچے کیجی تھی۔ عمران اس کی طرف مرکر بولا۔ " پچھا دنوں یہ
کیارات گئے تک غائب رہتا تھا۔!"

"جی ہال... بیٹے جائے... سلیمان تو کہد رہا تھا کہ سب کھ صاحب کے تھم سے ہورہا ہے۔ لیکن آپ اس طرح...!"

"کیا ہو تارہا تھا صاحب کے تھم ہے۔!"عمران نے أے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پو چھا۔ "پر سوں رات تک سلیمان اسے اپناایک بھٹا پر اناشلوار سوٹ پہنا کر کہیں لے جاتا تھا اور ایک ڈیزھ بجے سے پہلے دونوں کی واپسی نہیں ہوتی تھی اور دونوں واپسی پر اسٹے خوش نظر آتے تھے "اس کے پاس مجمی سے بیں۔ عیش کرتا پھر رہا ہوگا... ادر باس دہ خود بھی اس معالم میں یثان ہے۔ کل وہ پھر اسار ہو کل کی طرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ اب اس اڈے کو کس طرح استعال یا جارہا ہے۔ والیسی پراس کی حالت عجیب تھی۔ کہہ رہا تھا کہ وہی مخص بھٹے پرانے کیڑے پہنے۔ الراوبان بھیک مانگ رہاتھا جس نے اپنی گاڑی ہیں اُسے لے جاکر ایک ہزار کی اوائیگی کی تھی۔!" عمران اٹی کھوپڑی سہلانے لگا۔ات میں گلرخ نے باہر سے بوچھا۔

"کیاکافی میں کے آؤں صاحب...!"

" نہیں ... سٹنگ روم میں رکھو میں آرہا ہوں۔!" عمران نے جواب دیا اور پھر جوزف کی طرف متوجه ہو گیا۔

"لینی وہ اے اپنی گاڑی میں اپنے گھرلے گیا تھا۔!"اس نے سوال کیا۔

"بال باس . سلمان كهر رباتها كه وه أى علاقے كى كى يوى عمارت كے ايك فليك ميس رہتا ہے۔!" "سلیمان کی واپسی کب تک ہو گی۔!"

"يا نبيل باس ... إوه تهاد الك سوف يهن كر توسير مين كيا ب-!"

" آج شائد میں اس کی کھال گرادوں ...!"

" نبیس باس ... اس بار أس بھی معاف كردو ين وعده كر تا بول كه آئنده اس كى باتوں مِن نہیں آؤں گا۔!"

" پڑارہ چیپ جاپ۔! "عمران اُس کے بستر کی طرف اشارہ کرکے غرایا اور اُسے وہیں چھوڑ کر ستُنك روم ميں واپس آگياجهال گلرخ كافي سميت اس كي منتظر تھي۔

"صاحب ... كياسليمان سے كوئى يوى خطامر زد ہو گئى ہے۔!"كلرخ نے يو چما۔

" يمي مجھ لے!"عمران نے كها " تجھ سے اتنا نہيں ہوسكا كه أسے قابو ميں ر كھے كيسى عورت ہے تو۔ایک نبولین کی بیوی تھی کہ سال میں ایک آدھ تھیٹر نبولین کے ضرور رسید کردیتی تھی۔!" "مین کمینوں کے منہ نہیں گئی۔ مجھی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو سب ہے میلے میرے میٹر ک یا <sup>س</sup> ہوئے کی تذکیل کر تاہے۔ پھر اینے کسی دادا کی بات شروع کر ویتا ہے جو بهت می خطرناک قشم کاچود هری تھا۔!"

عمران پُر تظر انداز میں کافی کی چسکیال لیتارہا۔ دیوار کی گھڑی ڈیزھ بجارہی تھی۔

"فشے کے بغیر زندگی موت عی آلتی ہے باس !" 

«مس...مليمان ني...!"

"تو آخر سليمان كالتاسعادت مند كول مورباب."

"اس نے کہاتھا کہ جہیں جر نہیں ہونے پائے گی۔اسلے دور دراز علاقے میں لے گیا تھا۔!" "بندرگاه کے ابنار ہوٹل کے قریب ...!"

"إل…ياس…!"

"و کھی مجھے خبر ہو گئی کہ نہیں ...!"

"بین اس سے کہ رہاتھ لیکن وہ نہیں مانا کیونکد اُس کے اپنے کیٹن کا بھی تو معاملہ تھا۔ چار کھنے من دودْ حالَ سوكماليتا تفار آرها خود ليتا تعاادر آدها جحه ديتا تعله بحراكيدادر آدى يح مين آكودا...!" "بيامطلب...!"

"الى ... باس ... أس في وه جكه خريد في يش بش كى إور سليمان في ايك بزاريس سودا طے کرلیا۔ یا چ سواس کے اور یا چ سو میرے۔ اس وقت میرے یاس تیرہ سورویے ہیں۔ سليمان كهدر ما تفاكد الجمي انهين خرج كرو پحريس اور كوئي جكد تلاش كرون كا..!"

" ہول ...! "عمران طویل سانس لے کر پُر تھکر انداز میں جیب کی طرف دیکھنے لگا۔ اد حر جوزف گر گرارما تفا۔ "معاف كردو باس اب جائے مرجاؤں الى حركت تبين مو كى۔ ليكن بير سليمان شيطان كى طرح ورفاة تاب اورين خود كوبالكل بي بس محسوس كرف لكا مول!" "خركوكى بات نيس ... بال توأس نے دواك بزارويں كے ويس اداكرد يے تھے!"

" نہیں ہاس... جھے دہ معاملہ بھی کسی قتم کا چکر ہی معلوم ہو تاہے۔!"

میا مطلب....! "وه سلیمان کواچی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا تھاازر دیار اوائیگی کی تھی۔!"

The Committee of the State of

"اوه... توسلیمان اس کا گھر جانتا ہے۔!"

"וְטוֹיט....יוּ".....יוּעוֹיט...."

وہ کافی کے برتن سمیٹ کر بیلی گئ اور عمران آرام کری پر لیٹا بند دروازے کو محور تا رہا۔ خمیک سواد و بیج کی نے پہلے تو محتی بجائی پر دروازہ پیٹے لگا۔

عُران نے اٹھ کرایک دم دروازہ کھول دیا۔ سلیمان سامنے کھرا تھا۔

"ارے باپ رے۔!" کہد کر عالبًا وہ والیل کے لئے مڑا بی تھا کہ عمران نے اس کی گردن وَلِّنَ کَرِ جَمِنُكَاجُووَیا لَوْوہ جارون عالے چیت کرے میں آگرا۔

بوزف جوشا كد جاگ بى ربا تفاستنگ روم بىل آگرا بوا اور كر گزان لك"خدا ك لك

"اب آپ اٹھے محرم ...!"عمران ہاتھ بلا کربولا۔

"م ... بیل کیا کرتا... سالا وہاغ چافٹار بتا تھا۔ میرے پاس کھاں و ھرے ہوتے ہیں پیسے کہ أے چرس پینے کو دیتا۔!"

"ورست فرایل اب اٹھ بھی جائے محرّم کیونکہ جس کے ہاتھ آپ نے بھیک کا وہ اڈہ فروخت کیا تھا آج پونے گیارہ ہے قل کر دیا گیا۔!"

"ج ... بى كيامطلب ...؟ سليمان بو كھلاكرا تھ كيا۔

"اور آپ رقم وصول کرنے کے لئے اُس کے ساتھ اس کے گھر بھی گئے تھے۔وہاں لوگوں نے آپ کواس کے ساتھ دیکھا بھی ہوگا۔!"

"تن .... نہیں کوئی نہیں تھا ... شا کدوہ اپنے فلیٹ میں تنہار ہتا تھا۔ لل ... کیکن وہ مار ڈالا 'گیا۔ کک .... کیوں .... مار ڈالا گیا۔!"

"جب اچھی حیثیت کے لوگ جمیک ما تکتے گئے ہیں تو یمی ہوتا ہے۔ بہر حال اب تو میرے

«ضيض.... ضرور....!"

" کچے یقین ہے کہ جس نے اڈہ خریدا تعادہ خود ہی بھیک مانگا تھا۔!"

"جي بال ... كل يل خاص طورير أدهر كيا تفا... اور يس في اى كو بحيك ما تكت ويكما تفاليا"

گلرخ نے کہا۔"آپ نے اس قدر سر چڑھار کھا ہے کد اب اس کا جو جی جا جا ہم تا مجر تا مجر تا ہے۔ آپ کے کپڑے پہنتا ہے۔ گاڑی استعال کر تاہے۔!"

"بِعِرْتِی تونہ کرائے میری پتائیس کیا کیا کر تا پھر تا ہے۔ اچھاجب وہ آئے تواپنے کرے میں پلی جائیو ... بد مناسب نہیں معلوم ہو تا کہ جیری موجود گی جن اُس پر ہاتھ چھوڑوں۔!"

"فدا کی بناه... آپ ماری کے اسے آخر کتنا براجم اُس سے سر زو ہواہ۔!"

"دیکھا... ایھی ہے اُس کی ہدردی کی باتیں کرنے گی۔!" عمران آئکھیں نکال کر بولا۔
"میہ بات نہیں ہے صاحب بی ... ایھی تک تو یکی دیکھی آرہی ہوں کہ اُس سے برے سے
بوا نقصان ہوجائے پھر بھی آپ نے بھی اُسے آئکھیں تک نہیں دکھائیں۔ لیکن آج مار پیٹ کی
بات کررہے ہیں۔!" "

"ووعم بخت ان دنول جوزف سے بھیک منگوا تاریا ہے۔ ا

"ارے نہیں ...!" گلرخ بے ساختہ ہنس پڑی اور ہنتی ہی چلی گئی۔ جیسے اُتھیو ہو گیا ہو۔
"میر ادماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔!" عمران گر کر بولا اور گلرخ منہ میں دوپٹہ تھونس تھونس کر ہنمی رو کئے کی کوشش کرنے لگی۔ عمران آنکھیں نکالے اُسے گھور تا رہا۔ لیکن انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خود بھی محظوظ ہورہا ہو۔

"اور یمی نہیں ...!"أس نے کھ در بعد كہا۔ "جوزف سے اپنا كميش بھى وصول كرتا تھا۔ فغٹى فغٹى يربات تھبرى تھى۔!"

"خدا سمجے ...!" گرخ کا موڈ ایک دم خراب ہو گیااور دودانت پیں کر بولی۔ "کل میرے لئے ای میشن کاایک سیٹ لایا تھا بھیک کے پیپول سے۔!"

"اب تو بی دیکھ۔ میں نہیں نبیوں گا تواب تو خود مارے گیا ہے۔ پٹھانی بھی توہے تو۔!" "بس صاحب تی ... اب میں دیکھ لوں گی اُسے۔!"

"اس وقت نہیں ۔ کل صح ۔ اب جاکر چین ہے سوجا۔ میں اُس کا نظار کروں گا۔!" "آپ کہتے ہیں تو چلی جاتی ہوں۔ ورنہ میراتی توچا ہتا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے۔!" "نن ۔ . . نہیں بس . . !"عمران ہاتھ اٹھا کر جلد کی ہے بولا۔"اس وقت نہیں اس وقت تو

میں اس سے بات کروں گا۔!"

شناختی کارڈے بھی ہو گئی جو ایک چری بینڈیگ میں رکھا ہوا ملا تھا۔ لیکن کاغذات اُس کے پیشے کی نشاند ہی نہ کر سکے۔!"

"دو کروں کی تلاثی لینے کے بعد وہ خواب گاہ میں پہنچا۔ لیکن ابھی یہاں کی چھان بین شروع بھی نہیں کی تھی ان بین شروع بھی نہیں کی تھی نہیں کی آہت ہوئی۔ جن کی تلاثی وہ کچھ دیر پہلے لیتارہا تھا۔!"
وہ بڑی بھرتی سے اُس بھاری پردے کے چیچے چلا گیاجو محض آرائش کے لئے مغربی دیوار پر میلا ہوا تھا۔ نیا آنے والا اس کی طرح مختاط نہیں تھا۔ اس نے کمروں میں روشنی کردی تھی۔ میلا ہوا تھا۔ نیا آنے والا اس کی طرح مختاط نہیں تھا۔ اس نے کمروں میں روشنی کردی تھی۔ عمران سانس رو کے کھڑارہا۔ پچھ ویر بعد خواب گاہ کا بلب بھی روشن ہو گیااور ایک شخص نظر آیا۔ خاصا قد آور اور تو انا تھا۔ ایسالگیا تھا جیسے پیشہ ور قتم کا مکابازیا پہلوان ہو۔ عمران جہاں تھاو ہیں گھڑارہا۔ نووارد شائد اس فلیٹ کی تلاشی ہی لے رہا تھا۔

تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر بیٹھ گیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون پر کس کے نمبر ڈائیل
کرنے لگا۔ پھر ماؤتھ پیں میں بولا۔ "وارا بول رہا ہے۔ یہاں پھھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بری عجیب
بات ہے کہ فلیٹ مقفل نہیں تھا۔ بینڈل گھماتے ہی وروازہ کھل گیا۔ "پھر خاموش ہو کر شائد
دوسری طرف کی بات سننے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولا۔ "نہیں اس قتم کے آتار بھی نہیں ہیں کہ
دوسری طرف کی بات سننے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولا۔ "نہیں اس قتم کے آتار بھی نہیں ہیں کہ
گوئی جھے سے پہلے بین کر تلاش نے چکا ہو۔ بہت بہتر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔!"

ریسیور کریڈل پرر کھ کروہ اٹھ گیااور خواب گاہ کی روشنی بند کر تا ہوادو سرے کمرے میں چلا گیا۔ عمران پردے کے چیچے سے بر آمد ہوچکا تھا۔ دو سرے کمرے کی روشنی بھی بند کر دی گئی اور چر جیسے ہی وہ اجنبی فلیٹ سے باہر نکلا عمران بھی ہکائی کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ تھ میں میں اس جنس رہ تا ہے کہ میں تاہد کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔

تھوڑی دیر بعد وہ اس اجبی کا تعاقب کررہا تھا جس نے پچھ دیر پہلے فون پر کسی کو اپنانام دارا ا بتایا تھا۔ اُس کی موٹر سائیکل تیز رفاری سے مسافت طے کررہی تھی۔ لیکن اس وقت سڑکوں پر اللہ بھی۔ گریفک کی کی بناء پر عمران کو بھی تعاقب جاری رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آرہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عالمگیر روڈ کی ایک عمارت کے سامنے موٹر سائیکل رک گئ اور اجبنی اثر کر ممارت کے سامنے موٹر سائیکل رک گئ اور اجبنی اثر کر ممارت کے اس جھے میں داخل ہو گیا۔ جس پر "داراکافی ہاؤز" کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمران نے سیٹی میران نے سیٹی میران کے اندر لے گیا۔ ایک بیرانکل اور موٹر سائیکل کو عمارت کے اندر لے گیا۔ ایک بیرانکل اور موٹر سائیکل کو عمارت کے اندر لے گیا۔ ''وہ بھی جو نوف ہی کی طرح اند جا بنا ہوا تھا۔!''عمران نے پوچھا۔ ''جی ہاں ۔۔۔ بالکل اُس طرح ۔۔۔ اور جو زف ہی کے انداز میں بھیں بھی کر تا تھا۔!'' ''میں نے دیکھا تھا۔۔۔!''عمران کے لیج میں بیزاری تھی۔

"فورأ…!"

«گُلرخ کو تو نہیں معلوم ہوا…!"

"جب میں جوزف کی خرلے رہاتھا تو اُسے بھی معلوم ہی ہو گیا ہوگا۔!"

"بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔اب وہ جوزف سے سارا کیا چھا معلوم کرکے خواہ مخواہ سر ہو گئا۔!" " فکرینہ کر . . . . دیکھا جائے گا۔!"عمران نے کہہ کر جوزف کو آواز دی۔

وہ نور أدورًا آیا۔ عمران نے اس سے کہا۔ "ہم باہر جارہے ہیں تو دروازہ بند کر لے۔!" چوزف نے بے حد سعادت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔

باہر نکل کرسلیمان نے عمران سے پوچھا۔" تو آپ جھے کہاں لے جا کیں گے۔!" "کیا تو بچھے اس کا فلیٹ نہیں د کھائے گا۔!"

"جی بہت اچھا۔۔۔ لیکن آپ نے جھے معاف کردیا ہے یا نہیں ۔۔۔!"سلیمان گر گر ایا۔ "اللّٰدیاک مناسب سمجھے گا تو معاف کروے گا۔ ورنہ ایک عدد جور و تو دے ہی رکھی ہے تجھے اس نے۔اچھا چل ٹوسیٹر میں بیٹھ کر آگے چل۔ میں دوسری گاڑی میں چلوں گا۔!" "جی بہت اچھا۔!"

♦

مقتول کا فلیٹ مقفل تھا۔ عمران بے ضابطہ طور پر تقل کھول کر فلیٹ میں داخل ہوا۔ سلیمان کو اُس نے واپس کردیا تھا۔

فلیٹ کہ تاریکی رفع کرنے کے لئے اُس نے وہاں کی لائٹ نہیں جلائی تھی۔اس کی بجائے پنسل ٹارچ نکالی اور بہت ہی مختلط انداز میں حلاثی لینے لگا۔ کسی چیز کو ہاتھ لگا تا بھی تو فور اُ اُسے رومال سے صاف کردیتا۔میز پررکھی ہوئی تصویر بلاشبہ مقتول ہی کی تھی۔

" کھ کاغذات ہاتھ گے۔ جن کی روسے مقول کا نام شہاب افضل تھا۔ اس کی تقدیق اس

لیکن جوزف اپنی جگہ سے نہ ہلا اور گلرخ نے شکایت آمیز کیج میں عمران سے کہا۔ "بیہ خواہ می اجارہ اسے کہا۔" کی خواہ می اجارہ اسے کہا۔" کی خواہ مراجارہا ہے۔ اس کے لئے۔ ا

"کیوں شہرے۔!"عمران خوش ہو کر بولا۔"اس اندھے کی لا تھی تو وہی بناکر تا تھا۔!" پھر جوزف سے غرا کر بولا۔" جاتا کیوں نہیں۔!"

"سلیمان مجو کاہے باس...!"جوزف محرائی موئی آواز میں بولا۔

"ديكها آپ ني ...! "كلرخ بولى "أت تويس بموكاماردول كي ا"

"جاتا ہے یا الحول میں ...!"عمران آئمیں نکال کر غرایا۔

جوزف بو کھلا کر کمرے سے نکل گیااور عمران مسکرا کر بولا۔"گلرخ تو فکرنہ کریہاں وہی ہوگا جو تو چاہے گ۔!"

"ارے صاحب میں نے بڑی شرافت سے پوچھا تھا۔ بس الف ہو گیا۔ لگااول فول بکتے پر جھے بھی عصر آگیا۔!"

"كمرے ميں كيبے بند كيا تھا...!"عمران نے اظہار مسرت كرتے ہوتے يو چھا۔ "لڑ جھكڑ كر جاكر لينا ہى تھا كہ ميں نے باہر سے تالا ڈال ديااور خود يہاں سننگ روم ميں آكر سوگئ.!" "شاباش كيكن اب كيا پروگرام ہے۔!"

"بندر کھ کر بھو کامار دوں گی۔!"

"اس کامطلب سیہ ہواکہ میں کفن کے لئے لٹھاد غیر ہ خرید لاؤں۔!" "ارے نہیں صاحب ایسا بھی کیا....!"وہ گڑ بردا کر بولی۔

ٹھیک اُسی وقت سلیمان نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے پیٹنا شر دع کر دیا۔ ساتھ ہی دہاڑتا رہا۔ "دیکھ گلرخ بات نہ بڑھا۔ ور نہ مجھ سے بُر اکوئی نہ ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ میں نے تیرے لئے کوئی چیز اس رقم سے خریدی تھی۔!"

"اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ تھے ہے معانی مانگ رہاہے۔!"عمران آہتہ ہے بولا۔
"کچھ بھی ہو ... کم از کم آج دن بھر تو بند ہی رکھوں گی۔!"
"اس کے بعداگر اس نے پھر حملہ کردیا تو۔!"
"جھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔!"گلرخ آکڑ کر بولی۔

قریباً ساڑھے تین بج عمران رانا پیلی پہنچ سکا تھا۔ سب سے پہنے اس نے فون پر اپنے ہا تحوں کو پچھ ضروری ہدایات دیں پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔

میری کے الازم نے ٹھیک سات بج آسے بیداد کردیا تھا۔ ناشتہ سکتے بغیر دورانا پیلس سے نگل معامدا

سير حاايي فليك يجيال خلاف توقع بالكل سانا تعالى جوزف في دروازه كهولا ليكن أس كا چره دهوال دهوال بور باتعال

مران کود کھ کراس نے عجیب انداز میں بلکیں جمپکا کیں۔ عران نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اور ٹی آواز میں جوزف ہے کہا۔"گرٹ ہے کہدوے کہ انجی میں نے ناشتہ نہیں کیا۔!" جوزف تیزی ہے کئی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جلدی والیں بھی آگیااور عمران کے قریب بھٹے

كر آبت ب بولات يهال توزردست بكامه موكياباس !"

"کیا نوا… ؟"

' "دونوں کے در میان زبروست کشتی ہوئی۔ گلرخ نے أے نوچ كھوٹ كرر كھ دايا۔!"

"ليكن طيمان ب كهال ...!"

"كمر من كلرخ في بابر سے قفل وال ديا ہے كہ كم از كم پندرون تك بندر كھول كا ۔!" "بير بوئى ہے نابات ....!" عمران خوش ہو كر بولا ۔

"اس سے بہتر تو یکی ہو تاباس کہ تم خوداً ہے مارپیٹ کیتے۔عورت کے ہاتھوں توند ذلیل ہو تا۔ا" "خداکا شکر اداکر کہ تو شادی شدہ نہیں ہے۔ درنہ تھے توزیدہ ہی دفن کرادیتا۔!"

المراجعين ماس مدير الجمانيين موار بهلاكونى بات به يوى شوير برحمله آور مورا" "يوى توشوير كولد سے كارى من جوت كى بس در ااكسويں صدى شروع بون دے!"

"میں بہت مغموم ہوں باس ...!" "کواس بند کر اور غامو ٹی سے ایک طرف بیٹھ ورند جھے عصر آگیا تو کھڑے گھاٹ تیری بھی

شادی ہو گی۔!"

جوزف منہ بھلائے ہوئے ایک گوشے میں جا بیٹا۔ تھوڑی دیر بعد گلرخ ناشتے کی ٹرے لے سن اور جوڑف سے بول۔ "تیراناشتہ کچن میں لگادیا ہے۔ وہی جاکر کھالے۔!"

"ارے تو میں کس منہ سے کسی کو بتاؤں گا کہ میں بھیک مانگرار ہا ہوں۔!"

"اچها... تو تبييل بينه...!"عمران المقتا موا بولا-"ميل سليمان كولار با مول-!"

ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھالیا۔ دوسر ی طرف سے کیپٹین فیاض آواز آئی۔

"خيريت…!"عمران ماؤتھ پيس ميں ولا<sub>-</sub>

"سنو...جوزف سے پوچھو کہ اس نے دہاؤہ کیوں چھوڑا تھااورا کی جگہ دوسر ا آدمی کیے بہنچا۔!" "جوزف کچھ نہیں جانیا۔ س کر ہنس رہا تھا۔ بھلاوہ کیوں بھیکہ، مانگئے نگا۔!"

" تو پھر میں جھوٹاہوں...!" فیاض کی عضیلی آواز آئی۔

" نہیں تہمیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ چلو میرے ساتھ سیادہ فاموں کی بہتی میں تہمیں جوزف ہی کئی ہمشکلوں سے ملا دوں گااور پھر اگر تم اسے جوزف ہی سمجھے تھے تو تہمیں اُسے ٹو کنا مجھی چاہئے تھا۔ تم اُس کے لئے اجنبی تو تہمیں تھے۔!"

"الرحمهيل يقين نهيل تفاتو كول دور كائ متح ديكه ، ك لئر!"

"بس حماقت ہی سرزد ہوئی تھی۔!"عمران نے کہا۔"ہونا میہ چاہئے تھاکہ پہلے فلیٹ میں جاکر

وكير ليتا- بهر حال جب مين وبال سے واپس بواتھا توجوزف بے خر سور ہاتھا۔!"

"کوئی نہ کوئی پھیر ہے خرور ... خواہ تم کتنی ہی باتیں بناؤ ...!"

"بس تو پھر ثابت کرو کہ وہ جوزف ہی تھا…!"

"ای مضبوطی کی بناء پر تواحیل کودرہے ہو…!"

"مقتول کے بارے میں کچھ معلوم ہوا...!"

" " نہیں کچھ بھی نہیں ... آس پاس کے لوگ لاش کی شاخت نہیں کر سکے!"

" خیر تو پیر میں لیج کے بعد آرہا ہوں ...! "عمران نے کہا۔

"مجھے افسوس ہے۔!" فیاض دوسر ی طرف سے بولا۔"تھرو پراپر چینل آؤیس جی طور پر قائل جہیں نہیں دے سکتا۔!"

"اچھی بات ہے... پیارے فیاض ... اب خدائی جانے کی کتنی تھو کریں تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں۔!" "اندازه به تخفیه!"

"بالكل اندازه ب... تبھى تواس نے بات نہيں برهائى تقى۔ چپ چاپ كمرے ميں جالينا تھا۔!"
"بہر حال اب يہ قصہ ختم كردے ور نہ بات گھر سے نكل جائے گی اور نہ صرف سليمان بلكه ، جوزف بھى كسى برى مصيبت ميں بتلا ہو جائے گا۔!"

"وہ کیسے صاحب... ہماراذاتی معاملہ ہے۔!"

سلیمان پھر چینے لگا۔ لیکن وہ اُس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے جواب طلب نظروں سے عمران ہی کودیکھتی رہیں۔

"بات بڑھ گئے ہے... بہر حال کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ حالات اس طرح بگڑ جا کیں گے۔!' ''کیا کوئی گڑ بڑ ہو گئی ہے۔!''

"بہت بڑی ... اس سلیمان کے بیچے نے بھیک کاوہ اڈہ جس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اُسے کل رات کمی نے قبل کردیا۔!"

"ارے نہیں !" گرخ بو کھلا گئ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی "آخر یہ کیا کیا کر تا رہا ہے۔اس سے بھیک بھی منگوائی اور بھیک کااڈہ بھی فروخت کردیا۔!"

"ہاں یمی بچھ ہوا ہے۔ لہذااب تجھے خاموثی اختیار کرنی چاہئے۔ کسی سے بھی اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔!"

"میں سے کچ اُس کی دشمن تھوڑا ہی ہوں۔!"وہ گلو کیر آواز میں بولی اور جیب سے سمجی نکال کر عمران کے سامنے ڈال دی۔

"بس اب توجابه میں دیکھ لوں گا۔!"عمران نے کہا۔"اگر جوزف ناشتہ کرچکا ہو تو اُسے بھی اُ دُھر ہی جھیج دیجیو ....!"

گرخ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد جوزف کمرے میں داخل ہوا۔

" بیش جا...! "عمران نے قریب کی کری کی طرف اثارہ کرکے کہا... اور أے بھی اس قل کے بارے میں بتانے لگا۔

"میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہاس کہ کوئی چکر ضرور ہے۔!"جوزف سر ہلا کر بولا۔
"بہر حال ... اب تم لوگ اس سلسلے میں بالکل خامو ثی اختیار کرو کے۔!"

نافتے کے دوران بی میں سلیمان کو پورے وقوعے سے آگاہ کرتے ہوئے کیا۔ "ہو سکتا ہے كيينن فياض تم دونوں سے إلي ته بچھ كرنے كے لئے كى كو مجوائ اس لئے مخاطر بنا۔!" "بهم ب وه کچھ بھی نہیں معلوم کر سکیں گے۔!"سلیمان نراسامند بناکر بولا۔" آپ گلرخ کو قابو من رکھنے کی کوشش کیجئے۔!"

> "وهاب تحمي نيس الجهي كارس في مجماديا إ" ایک بار پیر فون کی معنی بی اور عمران نے جوزف کوکال ریسیو کرنے کا اثارہ کیا۔ جوزف نے كال ديسيوكي اور ماؤتھ بين برباتھ ركھ كربولا-"مير صفور بيل!"

عران نے اٹھ کرریسیوراس کے ہاتھ سے لے لیااور او تھ بیں میں بولا۔ "کیا خرے۔!" "الحجى خرنيس بي مقتل كشم النيل جنس ك اينى اسكانك اسكواد كاليك انسكر تا!"

"بياطلاع تمهيل كن ذريعه ي للي بيا"

"میں نے اس کے قلید کی تحرانی کا کام اپنے ذیے لیا تھا۔ بچے ہی دیر پہلے دہاں کشم انٹیلی جنس سے لوگ نظر آئے اور ان کی مفتکو سے میں نے اغدازہ لگایا کہ دو انہیں کا آدی ہو سکتا ہے۔ پھر

مزيد حِمان بين كرنے برحقيقت سامنے آگئ\_!"

"تم اب کهان هو ... ؟"

"أى علاقے كاك بلك فون يوتھ سے آپ كواطلاع دے رہا مول!" "بس اب سيد هم مر عياس جل آو ... بن فليد بي بس طول كار!"

> "كيابوي سائية والون كومعلوم بوكياكه وه كون تعالى!" "ان کے بارے ٹی کھ تیں کہ سکا۔!"

فضر ... اب تم او حربی آجاد ... أن مران في كما اور يسور كريدل يرركه ديا\_

"كياكونى يوي كريز بوق بهال المجزف ني جما

"يبت بوي گريو ... وه محى ايك مركاري آدى تعالى"

"خداك بناه مد يرسب كياموريا ب- إجوزف ير تفكر اندازيل بديرايا-"بن تم اليابوش محكاف ركمنا . في عمران في كمالاد خاص طور برسلمان كي طرف اته "م اس کی قرند کرو۔ ویسے میں سر نشند نث ہوی سائیڈ کو مطلع کرنے جارہا ہوں کہ معقل کی لاش سب سے پہلے جہی نے دیکھی تھی اور فون پر پولیس کو مطلع کرنے والے بھی تنہی تھے۔ لہزا بھی ہے جواب دہی کے لئے تیاری کرلو...!"

"واقعى ...!"عمران جيك كربولات بملاجمة ب كيابو جهاجاسكتا ب-!"

" يبي كرتم أس وقت وبال كياكرر ب تصل الدرتم في المام كال كول كي تقى - اين شخصيت كون نهين ظاهر كليه!"

"ثانا ...!" كهدكر عران في ريسيور كريدل برركه ديااورجوزف سے بولا-"مم وولول اندازه نہیں لگا سکتے کہ بات کتی بڑھ گئی ہے۔!" "میں شر مندہ ہوں ہاس…!"

عران سر ہلاتا ہوا کرے سے فکل آیااور سلمان کے کمرے کے سامنے رک کراونجی آوازیں بولا۔"اب کیا خیال ہے۔!"

"میں گلرخ کوزندہ نہیں چھوڑوں گا۔ا"اندر سے آواز آئی۔

"اس سے پہلے توخود جیل چلا جائے گا۔ بات بہت برھ گئ ہے۔ البدامناسب یمی ہے کہ اب اس قصے کو ختم کردے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے اس کے بارے جو حماقت تم دونوں

"آب مجفى بابر تو فكالئ ... محوك كمار عدم فكلا جاربات ميرا!"

"کرخ کی طرف تو نیز هی آنکھ ہے بھی نہیں دیکھے گا۔!"

"آپ بى تو شهد دية بين أس .... ورند مجال تقى أس كى \_!"

"ابے بس کر وہ بھی پٹھانی ہے۔ تیری طرح صرف کسی چود جری کی اولاد نہیں ہے۔ اُس کی ر دادی نے ساڑھے ستائیس قل کئے تھے۔!"

"كة بول ك ... آپ دروازه كھولے۔!"

ِ عمران نے تفل کھول کر اُسے باہر نکالا۔ عجیب حلیہ ہورہا تھا چیرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں اور قمیض بھی بھٹ گئی تھی۔ عمران اُسے سیدھا سٹنگ روم میں لیتا چلا گیا اور ناشتے کی ٹرے اس م ح رود اور في الحال مكرخ اس كے لئے مجھ طلب كرنا مناسب نہيں مجھا تھا۔

**5**.

ہلا کر بولا۔" تو خود ہی نئہ چھیٹر یو گلرخ کو۔!" "میں تواب اُسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں ماروں گا۔ جہنم میں جائے۔!" " یہ بھی ٹھیک ہے۔!"عمران سر ہلا کر رہ گیا۔

## **\$**

عمران گاڑی ڈرائیو کردہا تھا اور صفدر اُس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا کچھ سوچ دہا تھا۔ گاڑی بندر گاہ کے علاقے کی طرف جارہی تھی۔ دفعتا صفدر بولا۔" جھنے ایسی تک مقتول کا نام نہیں

> "میراخیال ہے کہ جونام میں جانتا ہوں وہ بھی اُس کا اصل نام نہیں تھا۔!" "کمامطلب ...!"

"أس كے فليك بيں أس كے جو كاغذات للے تھے جعلی تھے۔ انہى كاغذات بيں اس كانام شہاب افضل تحرير تھا ايك شاختى كارؤ بھى ہاتھ آيا تھا۔ أس پر اس كى تصوير تھى اور نام شہاب افضل درج تھا۔!"

"آپ آخر کس نتیج پر پنچ ہیں۔!"

"عالات کے تحت میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوں کہ دہ مجر موں کی کی پارٹی میں خود بھی شریک ہو کہ اس کی اصلیت سے بھی شریک ہو کر اُن کے جرائم کی تہہ تک پہنینے کی کوشش کردہا تھا کہ مجرم اُس کی اصلیت سے باخر ہو گئے۔اس نے سلیمان سے بھیک کے اڈہ کا سودا اپنے تھکے کی کسی رقم سے نہ کیا ہوگا۔ بلکہ دہ رقم مجرموں ہی کے جیب شکلی ہوگا۔!"

"آپ نے داراکافی ہاؤز کے مالک داراکا بھی ذکر کیا تھا۔ اُسے کس خانے میں فٹ کریں گے۔!"
"وہ بھی کسی کے لئے کام کررہا ہے۔ کیونکہ فون پر اُس نے کسی کو وہاں اپنی موجود گی کی اطلاع دی تھی۔ گفتگو کا انداز نیاز مندانہ تھا۔!"

۔ بار برار سدانہ کالے ا "اُس کے لئے کیا کردہے ہیں...؟" دو دالما مد بر شد ج

"فى الحال مين أب نہيں چھٹرنا جا ہتا۔!"

"سوال تویہ ہے کہ اس کا ہمارے محکمے سے بھی کوئی تعلق ہوسکتا ہے یا نہیں۔!" "فی الحال سے میرانجی معاملہ ہے۔!"

"اور ہمیں ایکس نوکی طرف سے تھم ملاہے کہ مہم سب آپ سے تعاون کریں اور آپ اسے نجی معاملہ قرار دے رہے ہیں۔!"

"الكيس أو جانا ہے كہ ميں بھى اس كے لئے كيا كيا كر سكتا ہوں!"

"آپ کامعاملہ ہی آج تک میری سمجھ میں نہیں آسکا۔ کبھی آپ ایکس ٹو پراحسان کرتے ہیں۔ اور کبھی با قاعدہ طور پر اُس کے ماتحت بن کر کام کرتے ہیں۔!"

"جب بھے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ دوسری سرکاری ایجنسیاں میرے کام بیں خلل انداز ہوں گا۔ تب میں با قاعدہ طور پراس کا ماتحت بن جاتا ہوں اور وزارت خارجہ جھے پور اپور اتحفظ ویتی ہے۔ !"
"خیر .... مجھ سے تو آپ نے کہد دیا ہے کہ میہ آپ کا نجی معاملہ ہے لیکن اور کسی سے نہ کہتے گا۔ عالیاً آپ کچھ گئے ہوں گے۔!"

"تم تواس طرح سمجھانے بیٹھ گئے ہو جیسے آج پہلی بارتم سے ملا قات ہوئی ہو۔!" "مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہاہے۔ کتنے عرصہ بعد ہم اس طرح مل بیٹھے ہیں۔!"

"ختم کرو...!"عمران سر ہلا کر بولا۔" تستمرا نٹیلی جنس کے ڈائر کٹوریٹ بیں کوئی جان پہیان والا ہو تواس سے مقتول انسیکٹر کا اصل نام معلوم کرو...!"

"ميں ديکھوں گا جاکر.... شا کد کو ئی جان بيچان والا مل ہی جائے۔!"

تھوڑی دیر بعد عمران نے ڈائر کیٹوریٹ کی عمارت کے قریب گاڑی روکی اور صفدر اُئر کر گران کی طرف بڑھ گیا۔ گارت کی طرف بڑھ گیا۔

قریباً میں بائیس منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور وہ ناکام واپس نہیں آیا تھا۔ "مقتول کا نام باسط رشید تھا۔!" اُس نے اطلاع دی۔"اور قریباً چھ ماہ سے وہ اسمگلرز کے ایک لر"ؤہ سے اٹبچڈ رہا تھا۔ لیکن پارٹی کے سریراہ تک اس کی پہنچ نہیں ہو سکی تھی۔!" گاڑی حرکت میں آگئی ۔۔۔ اور صفور نے پوچھا۔"اب کدھر ۔۔۔ ؟" "اب ہم کچھ ویر داراکانی ہاؤز میں بیٹھیں گے۔!"

"ا بھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نی الحال آپ دارا کو نہیں چھیڑنا چاہے۔!" "صرف بیٹھیں کے کافی ہاؤزیں ... داراہے ہمیں کوئی سر د کارنہ ہو گا۔!" "مجھے سوچ سوچ کر ہنی آر ہی ہے سلیمان اور جوزف کی حرکتوں پر ...!"

يَقِرِينَ فَيْ أَسِ فَ أَنْ مُلْعِيلِ بِنَدِ كُرِلِينَ أُورِ صَفَارَ وَيَرْ لِينَ كُوبَاتِ لَكًا كُو أَنْهِين كَيا كِياجِاتِ مِ مهيك أى وقت ايك صاحب قريب كي ميزير بأته ماركر وبالسطة "وونول سيرباورز عالى والمنت عامدے قطعی مثار نہیں ہو تیں۔ جو اُن کاول طابتا ہے کرتی رہتی ہیں۔ اس لئے محض و الفرنسول ہے کام نہیں چل سکتا۔ ا"

عمران نے سہم جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آئیمیں کھول ڈین۔ ویٹریس جاچی تھی۔ دہی 

"أع تم مجه كمال في آعران كيكياتي بوئي آواز من بولات بيال توول دبلاف والى بِأَنْ مُؤْرِثِي إِلِي إِنْ

و فکر نہ کیجے ... اُن گلرخوں پر نظر رکھئے۔ جو آپ کے لئے دوڑ دھوپ کررہی ہیں!" "كُن گُرخول كى بات ہے۔!"

"مرو کرنے والی او کیاں ...!"

ر ایر والی میز پر وای صاحب پھر گر ہے۔" میں نے اپنی نظم میں بہی بتانے کی کو شش کی ہے عِيْنِ أَوْرِيكُمْ خُودِ فِر مِنْ مِن مِثلًا مِن \_!"

" مَيَالُ مِنْ فَوْجِلًا! "عمران خوف زده لهج مين بولا- "كهين اب ان كي نظم بهي نه سني پڑے۔!" و المنتيجة ... بليجة ... شائد نظم نه سنا كيل كيونكه ان كے دونوں ساتھی خاصے بور نظر آرہے المن الدوه المين لقم يرضي كالموقع بي مندوير.!"

"يارتم كياجانون . . شاعر كوكون روك سكا ب- سنانے ہے!"

المِمالُو فِكُر آپ يهال آئے كيوں تھے۔ا"

المريري فود مجمه من تبين آرباكه من يهال كون آيا بون ...!"

۔ ''فارا کے لئے شائد آپ بھول گئے۔!''صفدر آہتہ سے بولاپ

" قارا کے بارے میں تم کیا جانے ہو ...!"

المجامى ميوى ويث جيم كن ره چكا ہے۔ باكستك كاراب بظاہر صرف يمي پيشر ہے كانى ہاؤز كھول

عَمِرَانَ يَكُمُ مَدُ بِولَا فَكَاوُى شَمْرَ كَي طَرِفَ بِوَهُمْ كَي اللَّهِ عَلَى رَبِّي ا

وبمنى بينك بعى داراكا في باؤز من يليض بين إسمندر في يحدد ريا بعد إلي جمال

" نبين ... بن أوْ مر الله الدولة موع سائن بودوى بر نظري في رقا و الله المعلى المنظم كا 

مُعْتَمْ عَلَى بِلَتَ بِلِي اور آرُسْتُ فَهِالَ بَيْضَةَ بِأِنْ أَنْ مُسْتَ

وللطيط إلى الميض والمرح بين المعران في فينا

"لكن مازى الوعيت كياموكى ا"عمران في كهله "بهم شاديب بين اذرته آرشت ....!"

وصرف يرى بات يجيد آپ و با مين كياكيا بين المنظور في كما يمر طلدى سے يوج بيها "واراآپ عواقت لونين إلى

"بَا يَهِن .. أَنْ سَلِيلِ مِن يَقِينَ كَ مَا تَحْدَ يَكُمْ فَهِنَ كَوْ مَلِكَ إِنَّ اللَّهِ مَلَكَ ا 

داراکانی اوز کے قریب گاڑی رک گئے۔ وہ دونوں اُس کر الله دیکھ کے دون کے گیارہ بجے تھے أور كانى باؤزاس وقت بهي خاصا آباد نظر آربا تفا

انہون فے ایک کوشے عی میز متحب کی ... عمران بالکن ہونقوں کے سے انداز میں کافی ہاؤر كا جائزه ليتاريا بير يوكلا كريولا-"ارب باپ رے يهان تولوكيال مرؤكرتي بين-تم في يمل 

" " يني تؤيبال كي سيشلني بي "صفر بولا" من سجمتا تفاكه شاكد آي كواس كاعلم مو!" "علم بو تاتوبر گزند آتا بيان، لؤكون كوير أكبرى كرت ديكفكر ميرى معلمى بده جاتى ب "لین آپان کی براگری خوف محمول کرتے ہیں۔ ا

"بالكل... يا نبيس كب كافي باك مرير و الدين الشيخ

" بيس بهت سيدهي بين يتواليان مدين كذات الميدان اور أرشتون كوبردات كرتي بين إ" "ارے باپ رہے ! ﴿ وَوَاوْهِمْ مِي آرِينَ ہے۔! "عمران مربيد بو كھلا كر بولا۔ "عَن آ تَكُفِينَ بِعْد

ك ليتا بنول- تم آرور بليس كرونينا كافي اور چكن سيندو يزير ليه ""

" نير .... خير ....!" صفور اس كى پيالى مين كافى انليلتا ہوا بولا۔" سينڈوچ ليجئے۔ چكن سينڈوچ

"برابر کی میزے پھر دہاڑ سالی دی۔ "ہم وہی لکھتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں۔!"

"ات زورے توجموس نہ کرو...!"دفعتا عمران بگڑ کر بولا۔

"جي كيامطلب ...!" برابروالي ميز سے آواز آئي۔

"آپ کو یہاں بیٹھ کراس طرح چینے کاحق کس نے دیا ہے۔!"

"آپ ہوش میں ہیں یا نہیں ...!" وہ ادیب یاسیاستدان اپنی کرس سے اٹھتا ہوا بولا۔

"مين بالكل ہوش ميں ہول. . . . ورنه ہر گراعتراض نه كر تا\_!"عمران بھى المتا ہوا بولا\_

"اس کامقابل ادیب یا ستاستدان خاصا کیم شحیم آدمی تھااور آتکھوں کی بناوٹ کے اعتبار سے و طا تتور بھی لگتا تھا۔!"

" جائة بويس كون مول\_!" وه سينه يرباته مار كربولا\_

"بے شار جانوروں سے میری جان بہان تہیں ہے۔! "عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔

ا جائك كاؤنثر كلرك دوژ آيا اور دونوں سے خاموش ہو جانے كو كہتار ہا۔

" يَا نَهِين كَهال سے آمرتے بين !"عمران كامقابل بولا اور كاؤ شر كلرك سے يو چھنے لگا\_"كيا قم اس شخص کو جائے ہو…!"

ِ " " " جناب …!" چ

"تو گويانودارد بـ كافي ماؤزيس يطيفي كي تميز نبيس به تويهال كول آئ\_!"

"بد تميزون كادماغ درست كرنے\_!"صفدر بهى المتا ہوا بولاپ

ویے اُسے عمران کی دخل اندازی اچھی نہیں گلی تھی۔ دفعتادارا بھی ایے آفس سے نکل کر القال آ کھڑا ہوا۔ لیکن صفدر نے محسوس کیا کہ عمران پر نظر پڑتے ہی وہ چو نکا تھا پھر جلد ہی سنجل

مر عران کے خاطب سے بولا تھا۔ "کیابات ہے شاطر صاحب۔!"

🥻 "په شخص خواه مخواه میری باتوں میں دخل اندازی کر بیٹا تھا۔!"

"میں اس لئے وظل اندازی کر بیٹاتھا کہ خواہ مخواہ جیج چیچ کر دوسر دل کاسکون غارت کر رہے

كردن نشين ہو گياہے۔!"

"يوليس ريكارۋ…!"

"میراخیال ہے کہ اُس کا کوئی پولیس ریکارڈ نہیں ہے۔ کسی غیر قانونی حرکت کامر تکب مھی

"نب توواقتی أے براوراست نہ چھٹرنا چاہئے۔ صرف مگرانی کانی ہوگی ۔!"

"کیا آپ اس ہلیں گے نہیں ...؟"

"سوال ہی نہیں پیدا ہو تا۔وہ بہر حال اصل آدمی نہیں ہے جسکی تلاش!نسیکٹر باسطرشید کو تھی۔!" "لکین وہ اصل آدی ہے واقف تو ہو گا۔!"

"ہوسکتا ہے۔!"عمران پر تفکر لیجے میں بولا۔"بات دراصل یہ ہے کہ میں حالات کا پوری طرح جائزہ لئے بغیر خود کوئی قدم نہیں اٹھانا جا ہتا۔ پہلے تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سلسلے میں ہومی سائیڈ والوں اور تسٹمز انٹیلی جینس کا کیار وہ ہے۔!"

"ادر کیپین فیاض....!"

" كينبن فياضٍ تك بات أس وقت بيني كى جب موى سائياً والے ناكام موجا كيں۔ ميں اس

وقت یہاں صرف اسلئے آیا ہوں کہ کافی ہاؤز کے ماحول کا جائزہ لے سکوں۔ادے باپ رے۔!''

عمران نے پھر آ تکھیں بند کرلیں۔ کیونکہ ویٹر لیس ان کی طلب کی ہوئی اشیاء لار ہی تھی۔

" پیر آپ جائزہ لے رہے ہیں ماحول کا…!"صفدر تھوڑی دیر بعد بولا۔" آ تکھیں کھو لئے وہ

عمران نے آئیسیں کھول دیں اور ہو نقوں کی طرح صفدر کی شکل تکنے لگا۔

. "میراخیال ہے کہ دارا بھی اصل آدمی کی نشاندہی نہیں کر سکے گا۔!"صفدر نے آہتہ ہے

كها\_"ورنه باسط رشيد اى طرح كيول جهك مارتي مارت خود بهى ختم بوجا تا\_!"

" یہ بھی ممکن ہے ...! "عمران نے کہا\_" بعض مجرم خود کوا بے سارے کار پر داروں پر ظام

"اگر معاملہ اسملنگ ہی کا ہے تو براہی آدمی اُس کی پشت پر ہوگا۔!"

"برانه کهو... بلکه دولت مند اور ذی اثر آدی کبوبه برا آدی ادر چیز ہو تا ہے۔!"

"بابر چلو... بين تمهاراس توردون كال!"

"بيت جاو ...! "عمران باته بلا كر بولا-" ذرابي لذيذ سيندوجر كعالول اور كافي في لول يجرين ضرور چلوں گا تمہارے ساتھ باہر۔ پہلے تمہیں مارول گا پھر وہ نظم سنوں گا جس کے لئے تم اس قدر جي رب تھ ليكن تهار يسائقي للم سائے كاموقع بى نيس دے رب تھ !"

"ار والوں كا ...!"كهتا مواوه عمران كى طرف جيپڻا ... كيكن دارا ان كے در ميان آتا موابولا۔

"باہر ہی تھیک رہے گا شاطر صاحب میں یہال ہ تامہ بند نہیں کروں گا۔ آپ بھی براو كرم ميش جائي !"أس ني عران ع كبا

"جی بہت اچھا ..!"عمران نے سعادت منداند انداز میں کہااور بیٹھ کر نہایت اطمینان سے سینڈوج کھانے لگا۔

"یا گل معلوم ہو تا ہے۔!" شاطر نے کہااور خود مجی بیٹھ گیا۔

عمران نے الروائی سے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ صفرر کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اُسے کیا کرنا چاہے۔ دارا بھی کرسی تھیٹ کر عمران بی کی میزے قریب بیٹھ گیا۔ ير آسته سے بولا۔ "عمران صاحب... آج اجا تک اس کرم فرمائی کامطلب سمجھ میں نہیں آیا۔!" " بھائی او عرب گذررے تھے۔ مجوک گی اور بہاں آ بیٹے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بہاں کا ماحول چھلی بازار ہے مختلف نہیں ہے۔!"

"آپ سيد سے وفتر ميں تشريف لائے ہوتے وہاں آپ كے لئے انظام ہو جاتا ۔ پہشاعر اور اديب لوگ بي كسي فتم كي بھي ايندي برداشت نبيل كر سكتے۔!"

" مجھے کیامعلوم تھاکہ آپ مجھے جانتے ہیں۔! "عمران بولا۔"ورنہ سیدھا آپ ہی کے پاس آتا۔!" . "مرعمران صاحب .... شاطر كينه توز آدى ہے۔ باہر نكل كر آپ سے لات كا ضرور۔ فخريد كہتا ہے كد وہ شاعر بى نبين ببلوان بھى ہے۔!" دارا آگ جمك كر آبستد سے بولا۔

"خوب...! بيد تويري الحيلى بات ب- آن ايك ببلوال كالتجرب بيمي موجائ كا-ا"عرال

"ليكن سرك برتواچهانبيل كه كار بوسكتا ب معامله قابل دست اندازي پوليس ندبن جائے!" . " سروك بريو تولين موكا \_! "عمران سر بلا كربولا \_

"تو پھر... كياكيا جائے۔!" دارانے برتشويش ليج بيل كها۔"اب تو وہ آپ كا پيچھا نہيں

"تب پکر جو پکھ بھی ہو . . . سڑک پر ہی سہی۔!"

"دنیس .. میں اسے مناسب نہیں سجھتا۔ کیوں نہ میں اوپری منزل کے ہال میں انظام کردوں۔!" صفدرا بی گرون سہلانے لگااور عمران جلدی سے بولا۔ "کیکن اگروہ اس پر رضامند نہ ہوا تو؟" "ولیس کے ہاتھوں ذلیل ہونا تووہ بھی پندنہ کرے گا۔!" دارانے آہتہ سے کہا۔" خمر میں اں سے گفتگو کر کے دیکھا ہوں۔!"

والواائ میزے اٹھ کر شاطر کی میزے قریب جابیشااور آہت آہت اس سے گفتگو کرنے لگا۔ "يه آپ نے کیاشروع کردیا۔!"صفدر آستہ سے بربرایا۔

ور المرديا ہے۔ اس في شروع كيا ہے۔ اسمران نے كى چرچى عورت كے سے انداز میں ہاتھ نیجا کر کہا۔

"أخراس سے فائدہ كيا ہوگا۔ كيا آپ اى لئے يہال آئے تھے!"

"د نیاین سب بچھ بندھے کے اصولوں کے تحت نہیں ہو تا۔ مجھی مجھی ناگزیر تبدیلیاں بھی والع ہو جاتی ایں۔!"

''''لینی آپ کچ کھاسے کشتی لایں گے۔!'

"خور میں نے چیکنے نہیں کیا....؟"

و المال في المرى سمه من تبين آتاكه من كياكرون !"

ورمتم تشتى دىكھنا...!"

اتنے میں دارا پھران کے قریب آ بیشااور رازدارانہ کہے میں بولا۔"وہاس پر آبادہ ہو گیا ہے۔ الدامين اوركم بال س فرنير بنوان جاربابون!"

" بالكل ... بالكل ...! "عمران سر بلا كر بولا\_

"آپ قطعی فکرند کیجئے گا میں ریفری کے فرائض انجام دوں گا۔ فاؤل کی قطعی اجازت نہ

"وه جس طرح بهمي لزنا چاہے۔ مجھے منظور ہو گا۔!"

" تو آپ نہیں مانیں گے۔!"

" ہر گزنہیں ... سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ... اب تو ہر حال میں کشتی ہوگی۔!"

" آپ يچپتائيل گ\_!"

"دہ جارا ذاتی مسئلہ ہوگا۔!"عمران لا پرواہی سے بولا ... اور نواب شاطر کا سابھی اٹھ کر اپنی میز پر چلا گیا۔ صفدر سوچ رہاتھا کہ عمران کو اس کی بات مان لینی چاہئے تھی۔ آخر اس ہلز بازی کا کیا معرف وہ یہاں اس لئے تو آئے نہیں تھے۔ پھر اگر دارا سے تھتی کی تھبرتی تو بات بھی تھی۔ کم از کم یمی اندازہ ہو جاتا کہ جن لوگوں سے مکراؤ ہواہے وہ کتنے پانی میں ہیں۔

قریباً آوھے گھنے بعد دارانے آکر اطلاع دی کہ بال خالی موچکا ہے۔ ساتھ ہی اُس نے کہا۔ مفرش پر ڈالنے کے لئے گدول کی فراہی نہیں ہو سکتی۔اس لئے آپ اوگ خود ہی اپنی ہڈیول کی وَقَاظت يَحِيُ كُا\_!"

و آپ اسکی فکرند بیجیج ... و و پیوٹ کی ذمه داری آپ پرند ہو گی۔! "عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر دارانے شاطر کی میزیر جاکر شائدیمی اطلاع دی تھی اور شاطر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔اس کے نے طے کرنے لگے اور دارانے کہا۔

"نواب صاحب شائد آپ کونہ معلوم ہو کہ مسٹر علی عمران انٹیلی جنس بیوریو کے ڈائز بکٹر چزل مسرر مان کے صاحب زادے ہیں۔!"

"ای لئے اس قدراکڑرہے ہیں۔!"شاطر بولا۔

"الله على الله الله الله الله على علم مبيل مون ياتاكه من كياكرتا بهرتا مول !"عمران في

ومسر دارا... آپ نے مجمع مطلع کر دیا ہے۔!" شاطر بولا۔ "دلیکن میں ذرہ برابر بھی رعایت الماس كرول كالدخواه يه صدر مملكت بى كے صاحب زادے كيول نہ مول!"

"فرى اساكل ك بهى يحم اصول بين-ا"عمران نهاد"جن ضربات ياكر فتول كومستى كرانا

شاطر رک کر عمران کو گھورنے لگا۔ وہ بال میں بہتن چکے تھے۔ آخر وہ بُراسا منہ بنا کر بولا۔

"وہ تو فری اسٹائیل کے لئے کہدرہاہے۔!"

" تھیک ہے ... میں اس سے متنق ہوں ...!"

"بہت اچھا... میں تھوڑی دیر بعد آپ دونوں کوادپر لے چلول گا۔!"

"تماشائيوں كے بغير تشتى كاكميا مزه....!"عمران بيزار ك بولا-

"بلز ہو جائے گاور میں اسے بیند نہیں کروں گا۔!" دارانے کہا۔

"اچھا توصرف اُس کے ساتھی اور میراساتھی ....!"

"بان ... اس حد تک ممکن ہے...!" داراا محما ہوا بولا۔

"اباس ميزكي طرف برگزنه و يكينا ...! "عمران آسته سے بولا اور اس طرح بنے لگا جيسے صفدر کی کسی بات پر ہنسا ہو۔

دفعتا شاطر کی میزے اس کاایک ساتھی اٹھااور اُن کی میز کے قریب آگر بولا۔ "کیا میں بہال

"ضرور... ضرور...!"عمران سربلا كربولا-"شوق سے ...!"

"كشتى توطے يا كئى ہے جناب .... كيكن ہم لوگ ايك دوسرے سے واقف تہيں ہيں- إس کئے کشتی ہے قبل تعارف ہو جائے تو بہتر ہے۔ میرے ساتھی نواب شاطر کہلاتے ہیں۔!''

اور میرے ساتھی ... صفدر جلدی سے بولا۔ "ہر میجٹی علی عمران ایم الیس ی- ڈیالیس ی

"خير ... خير ... ليكن مين مه ضرور كيمون گاكه نواب صاحب نه صرف شاعر بلكه ايك مخص ہوتے پہلوان بھی ہیں اب بھی مصالحت کی صورت نکل سکتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھی نواب صاحب معافى الك لين توبات ختم بوعتى ب-"

"ان سے کہنے کہ وہ خود ہم سے معافی مانگیں۔!"عمران بگر کر بولا۔"ورف ہم اُن پر عرصہ حیات تک کرویں گے۔ کو مکہ ہم نثری نظم کے ماہر ہیں۔!"

"بات بوهانے ہے کیا فائدہ...!" شاطر کا ساتھی بولا۔

"بات بڑھ بھی ہے۔!"عمران بولا۔"مشر دارااد پر ہال میں انظام کرنے گئے ہیں۔اب ایسے میں ایسے ہو اُن کے بارے میں ابھی سے بتادو ...!" میں اگر ہم پیچیے ہٹ گئے تو انہیں سخت مایو سی ہوگی۔!" منہ کے بل قرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شاطر کے ساتھیوں کے چیزے دھواں ہو کر رہ گئے تھے۔ شاطر البری تیزی سے اٹھااور عمران پر جھیٹ پڑا۔ اس بار عمران نے جھکائی دے کر اُسے اپنی پیشت پر لیااور

في ال طرح الجعال يهيدكا جيسے وہ محض ايك كھلونار ہا ہو۔

وفعتاشاطر کاایک سائقی زورے بولا۔"یہ کشتی نہیں ہے۔!"

" بليز خاموش رہے۔ "دارانے كها"اس فتم كے فيلے صرف ميس كرسكما موں آپ نہيں۔!" طور پر لکھ کروے سکتا ہوں کہ میری ٹوٹ چھوٹ کی ومدداری شاطر صاحب پر نہیں ہوگا۔!" 💮 اس بار عمران کی کمر شاطر کی گرفت میں آگئی تھی اور وہ اُے فرش سے اکھاڑ کر پنج ویے کی "آپ دونوں ہی اس طرح کی تحریردے دیں تو بہتر ہوگا تاکہ میں بھی بری الذمہ ہوسکوں۔!" 🚅 کوشش کررہاتھا۔ دفعتا عمران نے خود ہی قلابازی کھائی اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی فرش پر لیتا جلا گیا اور بدی پھرتی سے آرم لاک لگادیا اور آہتہ سے بولا۔ "ہار مان لو نواب صاحب ورنداس پر کوئی اور واؤلگانے کی کوشش کرو کے توشاند از جائے گا۔!"

شاطرنے جواب میں ایک گندی می گالی دی اور آرم لاک سے نجات پانے کے لئے زور لگانے و کا کیا کی اور اجا تک اس کے حلق سے کریہدی آواز نکل اور وہ ایک وم و حیاا بڑا گیا۔ عمران کے قول کے مطابق ہاتھ شانے سے اکھڑ گیا تھا۔ عمران أے چھوڑ کر ہٹ گیا اور وہ دوسرے ہاتھ سے شاند

وارا کنتی گننے لگالیکن وہ گنتی پوری ہوجانے کے بعد بھی ندا تھ سکا۔

عران نے شاطر کے ساتھوں کیطرف دیکھ کر کہا۔"شاندار گیاہے اسے بھانے کی فکر سیجتے۔!" اس کے دونوں ساتھی دارا کے سر ہوگئے کہ اس نے بات بڑھاکران دونوں کی کشتی کرادی تھی وروه جانتا تھا کہ نواب صاحب کامقابل ایک پیشہ ورپہلوان ہے۔!

"وونول نے جوتے اور کوٹ اتار دیتے اور پھر ایک دوسرے کے مقامل آئے۔ دارانے سٹی اسلی "مسٹر عمران ... اور پیشہ ورپہلوان ...!" دارا مضحکہ اڑانے والے اعداز میں بولا۔"انہیں و بیاوان بی جرک کی ہے کہ یہ پیشہ ور پہلوان بن جائیں گے۔ نواب صاحب بی کی طرح شوقیہ پہلوان ہیں۔ آب دونوں براہ کرم بیمیں رک کر نواب صاحب کی دیکھے بھال سیجئے میں ہاتھ بٹھانے والے کو يوا تا مول- آيم مسرعمران ...!"

🥻 وہ در دانے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اتنی دیر میں جوتے اور کوٹ پہن چکا تھا اس نے مڑ کر

"سب كچھ چلے گا۔اشتنی كا تونام ہی مت لو…!"

"مسٹر دار انوٹ کیجے۔!"عمران نے کہا۔"آپ ریغری کے فرائض انجام دیں گے۔!" "میں نواب صاحب کے مافی الصمير سے آگاہ ہو گيا۔!" دار اسر بلا كر بولا۔"آپ بتائے كم

"بس ميں يه جابتا بول كم كمي فتم كى ثوث چوث كى ذمه دارى جي يا عائد نه مو- مين ذاتى دونوں نے اپنی اپن تحریر دارا کے حوالے کی تھی اور لڑا کے مرغول کی طرح ایک دوسرے ے مقابل ہو گئے تھے۔

" تَغْمِر يَيْنِي " دارا ما تھ اٹھا كر بولا۔" يہ بھي بتاد يجئے كه فيصلہ بوائنٹس پر ہو گايا ناك آوٹ پر اور کتنے راؤنڈز کی کشتی ہوگ۔ تیسری بات یہ کہ بال پکڑنا اور ناف کے نیچے گھونسہ مارنایا پیر سے ضرب لگانا فاؤل قرار پائے گا۔!"

ب لگانا فاؤل قرار پائےگا۔!" "مسلسل بھتی ہوگی۔!"نواب شاطر نے گرج کر کہا۔"اور ہار جیت کا فیصلہ ناک آؤٹ پر ہوگا۔ '' وہائے فرش پر او ناار ہا۔

راؤنڈز نہیں ہوں گے۔!"

" مجھے منظور ہے۔!"عمران مسکراکر بولا۔

«ہم جوتے اور کوٹ اتارویں گے۔!"نواب شاطرنے کہا۔

"ضرور... ضرور...! "عمران سر بلا كر بولان

بجائی اور دونوں ایک دوسرے کے پنج پکڑنے کے لئے گھات لگانے لگے۔

صفدر کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اس نضول حرکت کاانجام کیا ہوگا۔ کیا یہ محض عمران کی سنک تقى؟ يا كوئى بامقصد قدم تقا...؟

د فعتا عمران کے پنجے شاطر کی گرفت میں آگئے۔ کیکن دوسرے ہی کمیے میں اس نے چھلانگ لگائی کہ شاطر کے اوپر سے گذرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور اس کے پنج شاطر کی گرفت سے شاطر کی طرف دیکھا دہ ہے ہوش ہوچکا تھا۔ آزاد ہوگئے۔ پھر شاطر کے سنبھلے سے پہلے ہی اُس کی فلائنگ کک شاطر کے شانوں پر پڑی اور میں اور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ آئی اچھی اور دفتر کے دروازے تک ساتھ آیا۔

 $\bigcirc$ 

مسلمان گلرخ کے خلاف دل کے بھی چولے بھوڑ رہا تھا۔ خاطب جوزف تھا اور گلرخ بھی دور بیٹی سن رہی تھی۔اپنے کان نہیں بند کر لئے تھے۔

سلیمان کہدرہا تھا۔" بھلا کس کی بدولت ادھر اُدھر ہاتھ مارنے پڑتے ہیں۔ بھیک تک پر گذارا کرنا پڑتا ہے۔ بول بتاتا کیوں نہیں ہے کہ کس کی بدولت ...!"

"میں کیابولے بھائی۔!"جوزف نے دانت نکال دیے۔

"تو ہی توسب سے براد غاباز ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ شادی سے پہلے میری تحویل میں ہزار وُل "زویے ہوا کرتے تھے اور صاحب نے مجھی پلیٹ کر صاب نہیں پوچھا۔!"

"بال مين جائل...!"جوزف سر ملا كربولا\_

"اور شادی کے بعد سے وہ گھر کا خرج اس کے ہاتھ میں دینے گئے۔ یہی نہیں بلکہ میری تخواہ بھی ای کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔!"

اشارہ گلرخ کی طرف تھا۔وہ کچھ بولی نہیں بدستور منہ بھلائے بیٹھی رہی ۔

جوزف نے سلیمان کواس تصنیئے کو ختم کردینے کااشارہ کیالیکن وہ بدستور بکواس کر تارہا۔"ا بھی تو ''خود مجھے بھیک مانگنی پڑگی۔ پتانہیں وہ کون می منحوس گھڑی تقی جب میرے سر میں شادی کا سوداسلا تھا۔!'' گھرخ تختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے بیٹھی رہی۔اگر عمران کی ہدایات پر عمل نہ کررہی ہوتی تو الیک بار پھر سلیمان کی شامت آ جاتی۔

سلیمان کی بکواس جاری ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جوزف نے ریسیوراٹھالیا۔

دوسرى طرف سے آواز آئى۔"كون ہے۔!"

"جوزف ...!"اس نے آوال بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"كيامسر عمران موجود بين\_!"

"آپ كون بين !"جوزف نے الكاش ميں پوچھا۔

لیکن اس کی بات کاجواب دیے بغیر کہا گیا۔"مسٹر عمران کوفون پر بلاؤ…!" "باس اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں۔!" اور بے داغ تحشق لؤسکتے ہیں۔ ذراد ہر کو میرے آفس میں تشریف لائے۔!"

"ضرور فردر فرور"عمران سربلا كربولا- "فرى اسنائيل كشى اورباكسنگ تؤميرى باييز ملى سے بيں-!" وه دونوں دارائے دفتر ميں پنچ اور دارا انہيں بيٹے كاشاره كركے فون پر كسى سے گفتگو كرنے لگا! "قيوم كوبڈى بھانے كے سامان كے ساتھ فوراكا فى باؤز بھتے دور دي نہيں ہوئى جائے!" "پھر ريسيورز كھ كر كھنى بجائى ايك ديٹر دروازه كھول كراندر آيا-

"کافی لاؤ ...!" دارا نے اس سے کہااور اس مکے بطے جانے کے بعد عمران سے بولا۔"مسلم عمران میر اایک چھوٹا ساجمنیز کم بھی ہے۔ وہاں میں اپنے استعلیس کو تربیت دیتا ہوں۔ اگر آپ کو فرصت ہو تو بھی مجھی تشریف لایا کیجئے۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ میرے لڑکوں کو کوچ کردیا کریں۔ اس کے عوض میں ہر خدمت کے لئے تیار ہوں گا۔!"

"ضرور.. ضرور.. شام کو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ آپ بجھے جمیز یم کا بہادے و بیجے۔!"
"بہت بہت شکر یہ عمران صاحب...!" داراخوش ہو کر بولا۔" میری خوش قسمتی تھی کہ آن آپ ادھر تشریف لے آئے۔ نواب شاطر کا آبال بھی کم ہوجائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اب اوسٹر کارن کرنا ہی چھوڑ دے۔!"

"خواہ مُواہ ندان ہی ندان میں بات بڑھ گئی۔ مجھے افسوس ہے۔ "عمران سر ہلا کر بولا۔ "آپ افسوس کررہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے۔!" دارا نے کہا۔" آئے دن کسی نہ کسی سے الجھتار ہتا تھا۔ بارسوخ اور ذی حیثیت آدمی ہے۔ اس لئے پچھ کہا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ بات بات پر آب وہ گورنر کا حوالہ دیتا ہے۔!"

"عمران کچھ نہ بولا۔ اتنے میں ویٹر کافی لے آیا۔!"

اد هر صفدر مسلسل سویچ جارم تھا آخر بات کیا ہوئی۔ آئے تھے دارا کے بارے میں چھان بین کرنے اور ایک غیر متعلق آدمی ہے تمثق لڑوا کر واپس جارہے ہیں۔

عمران نے دارا سے جمیز یم کا پتا لے لیا اور کافی پی کر اٹھٹا ہوا بولا۔"اچھا اب اجازت و یکے مسٹر دارال میر اخیال ہے کہ شائد ابھی آپ کو نواب صاحب سے بھی الجھنا پڑے۔ان کے ساتھ آپ پر بھی کچھالز امات عائد کر رہے تھے۔!"

" محک مارتے رہیں۔ آپ بے فکر 'رہے ان سے نیٹ لوں گا۔ اس نے دونوں سے مصافحہ کم

<u>' مجھے</u> علم نہیں …!"

"كهدديناساك ب كداب أسكى خير نهيل-!"دوسرك طرف س كهدكررابط منقطع كرديا كيا-

گرخ سائے میں کھڑی رہ گئے۔ ریسیور کریٹرل پر رکھنے کا ہوش نہ رہا۔ آخر وہ کون بدتمیز تھاجو

عمران کے لئے ایسے بیہودہ الفاظ استعال کر گیا تھا۔

" کے دیر بعد چونک کرریسیور کریڈل پر ر کھاہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ اُس نے پھر ریسیورا شایا۔

"كون بي ....؟" دوسرى طرف سيم آواز آئي .

"كس سے ملناہ\_!" كلرخ جھلا كربولى-

"یادر کھو...!" دوسری طرف سے آواز آئی۔"تم سب عزت سے بیٹھی ندر ہوگی۔ پورے گھر

كاصفايا كرديا جائے گا۔!"

"توہے کون بدتمیز...!"گلرخ دھاڑی\_

"ببت جلد معلوم بوجائے گا۔!" كم كردابط منقطع كرديا كيا۔ گلرخ كى دہاؤ شاكد جوزف نے

م می سن تھی۔اس لئے سٹنگ میں دوڑا آیا تھا۔

"كيابات ...!"اس في كرخ ك غضبناك جرك كي طرف ديكيت موع يو جماادر ده بانب

ہانپ کر اُسے دونوں کالڑ کے بارے کیل مرانے لگی۔

"أوه... باس كامعالمه اليابونال ثم فكرنه كريد! "جوزف بنس كربولاله "مين و كيميه گاكون بولنا به!" وه كرس تصفيح كرفون كے قريب بى بيٹھ كميال ككرخ دوبرى طرف جا بيٹھى۔ فون كى تھنٹى تھوڑى

فی در بعد بی تھی۔جوزف نے ریسیوراٹھالیا۔

يجوزف اسيكنك ...!"اس فاوتهم بين ش كيار

"عمران كوبلاؤ...!" دومرى طرف س كها كيا. اورجوزف ني كيين فياض كى آواز يجان لى

"باس موجود نہیں ہیں۔!"

"جہال کہیں بھی ہو۔ اس سے کھوکہ فوراً مجھ سے دابطہ قائم کرے۔ ا"

و محص مبین معلوم جناب که وه اس وقت کهان بهون گ\_!"

" پیے حد ضروری ہے ... کوشش کرو...!"

"المحلى بات بي بهال جهال مكن بي من ديكما بول إ"جوزف ني كهااور دوسري طرف

"جب آئيں توان سے كہناكہ الس في ہوى سائيڈ كورنگ كريں۔!"

"بهت احجها جناب ...!"

دوسری طرف سے رابط منقطع ہونے کی آواز من کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پُر تشویش نظروں سے سلیمان کی طرف دیکھنے لگا۔

"كون تقا....؟" سليمان نے بوجھا-

"الين يي... ، موى سائية... باس كوبو چھاٹھا...!"

اتے میں پھر فون کی تھنٹی بجی اور سلیمان نے جوزف ہی کو کال ریسیو کرنے کا اشارہ کیا۔ اس بار عمران کی کال تھی اور وہ یہی بوچہ رہا تھا کہ کسی کی کال تو نہیں آئی تھی۔

"ایس پی... ہوی سائیڈ نے کہا تھا کہ جب واپسی ہو تو اُسے ربگ کرلیں۔ اجوزف نے

جواب دياب

" تجھ ہے تو کسی قتم کی پوچھ کچھ نہیں کی تھی ....؟"عمران نے پوچھا۔

«ومنہیں ہاس....!"

" محمك بي المعمران في كها "تم دونون محاطر منا ...!"

" ہم ہوشیار ہیں باس…!

دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جوزف نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے سلیمان سے کہا کہ اب وہ اس چھڑے کو ختم کر کے دماغ ٹھٹڈ از کھنے کی کوشش کرے۔

"سب ٹھیک ہے ... توائی فکر کر!"سلیمان نے جھلا کر کہااور اپنے کمرے کی طرف جلا گیا۔

شوری دیر بعد جوزف نے بھی اپنے کمرے کی زاہ کی۔ گلرٹ شنگ روم ہی میں بیٹھی رہی۔ پچھ دیر بعد پھر فون کی تھنٹی بچی گلرخ ہی نے کال ریسیو ک

"عران کوبلاؤ...!" دوسرى طرف سے بھدى سى آواز آئى۔

"وه گرير موجود نهيل بيل-!"

"كيال ہے...!"

"آپ کون صاحب ہیں....!"

"ميں يوچھ رہا ہول .... وہ كہال ہے۔!"

"ميرے لئے يراني اطلاع ہے۔!"

"باسط دشید تسفرانلملی جنس سے متعلق تھا۔!"

"تم پہلے ہی ہے جانتے تھے۔!"

" ننہیں بعد میں معلوم ہوا تھا۔!"

ورقم آخراس كے يتي كول تصاور جوزف يمى أى اوے كو كول استعال كر تاربا قل!"

"شائدتم نے پھر تھوڑی ی گھاس کھال ہے۔!"

و الله معاملہ سریس ہو گیا ہے۔ اس کئے سید می راہ پر آجاؤ۔ تم نے ہوی سائیر والوں کو

"كيا شوت ب تهرار عياس...!"

"تُم نے مجھے بھی اطلاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہومی سائیڈ والوں سے رابطہ رکھوں۔!"

" نیه بھی سر اسر بہتان ہے۔!"

" "تمهاري كال ريكار ذهو كئ تقى\_!"

''احچی بات ہے تو تمہیں ہیر بھی ثابت کرناپڑے گادہ میری ہی آواز ہے۔!''

"سنو...!"كيين فياض نے بے حد سرد ليج مين كها-"مقول كى اصليت معلوم ہوجانے

"بزي خوشي بو كي ...!"

المجھی بات ہے تواب تفتیش کا آغاز جوزف کی گر فاری ہے ہو گا۔!"

"اے ہاتھ لگا کردیکھو...کی کومنہ و کھانے کے قابل نہ رہو گے۔!"

"مم مجھے و ممکی دے دے ہو۔!"

"ب وجه تهيل د رما!"

"بہریای سے کہ سدھے میرے اس طے آؤ...!

مران نے ریسیور کریڈل پررکھ دیا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ کہیں چے کچ فیاض جوزف کو پریثان نہ آرے۔ لہذاوہ رانا پیلس سے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ ے انقطاع کی آواز س کرخود بھی ریسیور کریڈل پرر کھ دیا۔

"اس بار كون تقا...!" كُكْرِخْ فْي يُوجِها-

" كيينن فياض 🗀 "

"كياكه رباتها.!"

"باس کو بوچھٹا...!"جوزف نے کہااور رئیسیور کریڈل سے اٹھا کر رانا پیلس کے تمبر ڈائیل

دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی جے جوزف" طاہر صاحب" کی حیثیت سے جانا تھا۔

"میں جوزف ہوں۔!" أس نے ماؤتھ پیس میں كہا۔" اگر باس موجود ہوں توانہيں بلائيں۔!"

"ہوللہ آن کرو...!" دوسری طرف سے آواز آئی۔

تھوڑی دیر بعد عمران کی آواز آئی۔ "کیابات ہے۔!"

"باس كونى ... بدتميز باربار نون يربيبوده باتيس كردباب اور تمهارے لئے دهمكيال بھى مناتا ہے!"

«فکرنه کرو.... سنواور ریسیور رکه دو....!"

حور باس كينين فياض كي كال أنى تقى محص ف كما تقاكم تمهين مطلع كردول كد أس فور أرمك كروا"

"مرباس...وهمكى والى كالزے بھے تشویش ہو گئے ہے۔"

"اچھالوایک نمبر نوٹ کرو۔ دھمکی وال کال آئے تو کال کرنے والے سے کہ دیجو کہ میں اس مجاد کیس جارے یاس آگیا ہے۔!"

نمبرير مل سكتا ہوں۔"

اس نے نمبر بتائے اور جوزف انہیں نوٹ بی کررہاتھا کہ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے

کی آواز آئی۔جوزف نے طویل سائس لے کرریسیور کریڈل پرر کھ دیا۔

عمران نے کینین فیاض کے نمبر ڈائیل کئے۔ دوسری طرف سے فور آئی جواب ملا۔ جواب للابلكه سوال بزريا گيا\_ دمتم كهان بو . . . ؟ "

" تمهين اس سے كياسر وكار ... مير بياس زياده وقت نہيں ہے كيوں فون كيا تھا جھے!"

"مقتول حقيقاً بعكاري نهيس تعالى!" فياض في اطلاع دى-

" بوسكتاب ... ؟ "عمران سر بلاكر بولااور يحم سوچ لكا "لكن آب توكه رب تنه كه دهمكي دين والا....!" سليمان كيم كهت كهترك كيا\_ Later the state of the second أَنَّ "لَا كِمَا عَالَى ...!"

موزف نے بتایا تھا۔

"البھی تک جوزف سے تیرے تعلقات فراب نہیں ہوئے۔!"

"بس ذرائ علطی ہو گئ تھی۔اگر آپ کے میک اپ کے سامان والی الماری کی تنجی بھی ہل كي بوتى توكيينن فياض كے والد صاحب بھى جوزف كوند بيجيان سكتے\_!"

"اُوہو… تواجھی صرت ہے دل میں۔!"

الله الله الله الله الله الله المراكبة على الراحاتي تين سوروي كيار يري تق اوراب تويس خود مهي عَرِين ما نكاكرول كار تاكديد آفت واقعي مجمع جهوز كر جلي جائي-"

اشارہ گرخ کی طرف تھا۔ عمران بنس کر بولا۔ "أس كا تو خيال ہے كہ وہ يو كى كا تجرب بھى اللہے گی۔ ٹیموڑ کر جانا ہو تا تو بہتیرے مواقع آئے تھے۔!''

"تو پير كسى دن گردن مر وژ كرخو در ناروا مو جاول كا\_!"

"بلاؤلِ…!"عمران آئکھیں نکال کر بولا۔

" تمين باس خداكيلية! "جوزف كر الايا\_" يه دونون لزت بين توجيه من تين ديكها جاتا!" مران کھے کہنے ہی والا تھا کہ فون کی تھنٹی بجی۔خود اُس نے ریسیور اٹھایا تھادوںری طرف سے الركى آواز آئى۔" تيدى سائيكومينش بيني گئے ہيں۔ انہيں ہوش بھی آگيا ہے اور وہ طرح طرح کی همکیال دے رہے ہیں۔!"

ومم نے کیا معلوم کیا ... کس سے تعلق رکھتے ہیں۔!"عمران نے بوچھا۔

" پچھ اگلنے پر تیار نہیں۔ سمجھ دے ہیں کہ شائدی آئی ڈی والوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔!" "فكرنه كرو... من خود آرما مول !"ريسيور كريدل پرر كه كرجوزف كيطر ف مز ااور بولار" ايك العُيْرُ الْمِي طرح وَ من نشين كرالي كيني فياض تخص بير الكوالين مين كامياب نه موت بالعيا" ﴿ فَكُرْنِهُ كُرُوبِاسْ ... قَرْدُوْكُرِي مِي مِيرًا يَحْمَ نَبِينِ إِكَارْسَتَى إِدِرِ مِن كِينِن فياضَ برابري

فلیت کے قریب پہنے کر گاڑی روکی ہی تھی کہ دو قوی بیکل آدی سرک کے دوسرے کنارے ہے اس کی گاڑی کی طرف بڑھے۔

. عمران کی نظران پر برای تھی ... اوره وه انہیں سکھیوں سے دیکھیا ہواگاڑی سے اُترا تھا۔ دونوب اس کے قریب پھنے کر بیک وقت حملہ آور ہوئے۔عمران ہوشیار تھا چھر فی سے آلیک جائٹ ہٹااور وہ دونوں گاڑی سے ظراکررہ گئے۔ پھر وہ انہیں اتن مہلت کب دے سکتا تھا کہ وہ دوبارہ بلیث کر

ایک کی گرون پر کرائے کا ہاتھ پڑا تھا اور دوسر نے کی بائیں کیٹی پر بایاں ہاتھ۔

وونون تناور در ختون كي طرح وهير موسيح المنع مين سارجت نعماني اور ليفشينك صديقي بهي وہاں پہنچ گئے۔عمران کو نواب شاکر کے آومیوں کی طرف سے غنڈہ گردی کا خدشہ تھا۔ اس لئے اس نے فلید کی گرانی پران دونوں کو مامور کیا تھا۔ وہ دونوں بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔

"دونوں کے محصر یاں لگا کر سائیکو میشن کے جاؤ۔!" عمران نے تعمانی سے کہا۔ بھیر اکٹھا ہونے لکی تھی۔ ڈیوٹی کانشیبل بھی دوڑا آیا تھا۔ لیکن جب اس نے بے ہوش آومیوں کے مقطریاں لگتی دیکھیں تو مجمعے کو ہٹانے لگا۔اوپر سے جوزف اور سلیمان بھی آگئے تھے۔

"ك ... كيا مواباس .. !"جوزف في عمران ك قريب يتي كربو جها

"وه جود همکیال دینار با تفافون پر ... اس کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔!"

نعمانی اور صدیقی نے بے ہوش قیدیوں کو دین میں دالا اور دہاں سے روانہ ہو گئے۔

عمران کے پڑوسیوں نے استفسار حال کیا تھا۔ جواب میں اُس نے کہا۔ " بہت ہی اُعلیٰ پیانے ك كره ك تقريبت دور بي تي لك على الله تقريق من فراسة مين رك كرس آفي دي والون کو نون کر دیا\_!'

"گاڑی پر تھے…؟"کسی نے پوچھا۔

"ای بنایر توانبیس اعلی قشم کاگره کث کید رمامول-!"

بات ختم ہو گئ اور وہ فلیٹ بین پہنچا تھا اور سلیمان کو گھونسہ د کھا کر بولا۔" ویکھا تو نے سے بھی أى سلسلے كى ايك كڑى تھى۔!" 

"لینی اس بھاری کے قتل کے سلسلے کی ...!"

" نہیں تو ... قطعی نہیں ... ہم توجناب آپ ے کی کا پالو چھنا جا ہے ہے۔!"

" کس کاپیة یوچھناج<u>ائے تھے۔</u>!"

"بشريف الدين بلمان كا... أى علاق من كبين ريخ بيل!"

"ہماری تھر ڈڈگری بے حد خطر ناک اور خو فٹاک ہوتی ہے۔! "عمران نے کہا۔

المُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و من سے بولنے کی کو مشش کرو...! "عمران نے دوسرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔

" په گونگا ہے۔!" دوسر اجلدی سے بولا۔

سب چراستمهارےیاں بیں رہناچاہے۔ عمران نے کہد کر تھنی بجائی اور دومسلے آدمی اندر آئے۔ المعمران نے دوسرے قیدی کی طرف اشارہ کر کے مسلح آدمیوں سے کہا۔ "اسے نمبر تین میں

"بير كونكائ ... اكيلا نبيل ره سك كاليا" دوسر ين كى قدر سر اسيمه موكر كها ليكن عمران إِنَّ كَي طرف توجه ديئے بغير باہر نكل آيا۔ تھوڑ اوقت ادھر اُدھر گذار كروہ حوالات نمبر تين كي

السے شارے سر کٹ فی وی پر قر ڈوگری کے مناظر دکھائے جائیں۔

عران پر نظر پرتے ہی دونوں چونک پڑے تھے لیکن خاموش کھڑے أے اس طرح دیکھتے رہے 🚾 پیال بھی سلاخوں دارپار ٹیشن تھااور ایک جانب شارٹ سرکٹ ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا۔ عمران تیدی کونی دی کی طرف اسطرح متوجه کیا جیسے بچے مجے اُسے گو نگاہی سمجھتا ہواور پھر ٹی دی کاسو کچے ان کرے اسکاسلسلہ اُس کمرے سے طاویا جس میں بہت بوے بوٹ گوشت خور چوہے تھے۔ قیدی

نے متحیراندانداز میں بلکیں جھیکا ئیں اور چراس کی آتکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ عران به آواز بلند كهه رما تفا- "بين تهيين اس لئے يهال لايا مول كه تم بولنا شروع كروو بيد " بچیلی رات کی بات ہے...ابٹار ہوٹل کے قریب والے جنگ بارڈ میں تم نے اس پر حملہ کیا تھا۔! ایس الجھایا گیا ہے تہیں پند نہیں ہے لیکن تمہاری این بھی پھھ مجوریاں ہیں۔اگر تم سر کاری گواہ بن جاؤ تو میں سراے بھی بیلیا جاسکتا ہے۔ دیکھوان بھوکے چوہوں پر بھوک کا کس قدر غلبہ ہے کہ بیر

" تھ کے ہے۔! عمران نے کہااور سلیمان سے بولا۔ "تم دونوں تواس کے اس خیال کو ہنی میں اڑاویے کی کوشش کرنا۔!"

"اور منہیں تو کیا بیٹھ کر کیپٹن فیاض کی ہو جا کروں گا۔ مجھے دہ دن یاد ہے جب دہ پالتو کتے کی طرح آپ کے پیچیے بھراکر تاتھا۔!"

كل رخ كوالك في جاكر عمران اس بولا-"أكر كيش فياض ذراى بهي بد تميزي كالبجد اختيار كرے تو فور أوْيدى كو فون كروينا ! "

" بی برت اچیا...!" گُرخ نے کہا۔

بہر حال عمران انہیں پکا کر کے سائیکو مینشن کی طرف روانہ ہو گیا۔

يهان سب سي يمل صفدر بي سے ملاقات موكى اور اس نے اطلاع وى كه "وه دونول تواليے اونے لہے میں گفتگو کررہے ہیں جیے گور نر کے آدمی ہوں۔!"

"المبين كهان ركها ہے۔"

"حوالات نمبر چار میں...!"

"میں دیکھا ہوں...!"عمران نے کہااور سائیکومینشن کی حوالات کی طرف چل پڑا۔

یہ ایک برا کمرہ تھا جس کے درمیان سلاخوں داریار عیشن تھا۔سلاخوں کی دوسری طرف وہی 🚅 اے یقین تھا کہ دوسر ا آدمی گونگا نہیں ہے۔ حوالات نمبر تین میں اُسے ای لئے بھجوایا تھا کہ دونوں حملہ آؤر کھڑے نظر آئے۔

جیے آئکھوں پھر یقین نہ آر ہا ہو۔

"اب تم لوگ غالبًا سمجھ گئے ہو گے کہ میں کون ہوں۔!"عمران نے کہا۔

"ممیں آخر کیوں گر فار کیا گیا ہے۔!"ان میں سے ایک بولا۔

" بیرمعلوم کرنے کے لئے کہ تیسرا آدمی کون تھا۔!"

" کن ... کیامطلب ... اُ"

"م نيس مانخ كد آپ كياكدر بين" مجھ پر کس کے حکم ہے حملہ آور ہوئے۔!"

كب اور كهال ملتاب\_!"

"زیاده تر کهال ملا قاتیس بهوتی میں\_!"

"سلطان اسريث ميس كيفي خيابان بيدويي بلاتاب زياده تر...!"

"تہاراساتھی کہاں کام کرتاہے۔!"

"اس نے مجھے این بارے میں آئ تک کھ نہیں بتالاورندوہ یک جاتا ہے کہ میں کہاں کام کر تاہوں!"

"جوادأے ساگر كهدكر فاطب كرتاہ\_!"

اور تههارا کیانام ہے۔!"

مفرغام ... يقين يجيح كه مين ان لوگول مين مچنس كيا موں \_ پہلے جواد مجھ سے صرف پيغام

"كيا مجه بهي قتل بي كردين كو كما كيا تفا!"

🥌 " بی خبیں ... بس اس حد تک کارروائی کو کہا گیا تھا کہ آپ کچھ و نوں کیلئے اسپتال پہنچ جا ئیں\_

مران حوالات نمبر تین سے فکل کر پھر حوالات نمبر چار کی طرف چل پڑا۔ اس بار اُس نے یہاں

میں کے چیرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں ایسامعلوم ہو تاتھا جیسے خود اعمادی رخصت ہوگئی ہو۔

مران أس كى آئكھوں ميں ديكھتا ہوا مسكرايا ....اور وہ گڑ برنا كر دوسرى طرف ديكھنے لگا۔

"فجھے جواد کا پیۃ جائے ساگر ...!"

و فقیر تمہارے خنجر سے ہلاک ہوا تھا۔ لبنداتم اپنی گردن نہیں بچا سکو کے اور مقتول کوئی ول آدمی نہیں تھا۔ اُس کا تعلق بھی ایک سر کاری تھے سے تھا اور اس نے بھے بحر موں کا پتا لَكُانِيْ كَ لِمَ فَقِيرِ كَابِهِرُوبٍ بَعِرَا تَعَالَ!"

"فون پر جناب... میں کنگ سمپنی میں ملازم ہوں۔وہ مجھے فون پر اطلاع دیتا ہے کہ اس سے "مم... غلط ہے ... مم... میں نے نہیں ... جج جواد نے أسے ہلاك كيا تھا۔ہم نے تو أسے

آپس میں ایک دوسرے کو کاشنے مجھنجوڑنے لگے ہیں۔اب اگر ایے میں کوئی اور جاندار ان کے در میان پین جائے تو یہ اُسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔!"

فی وی کاسو کچ آف کرے وہ پوری طرح قیدی کی طرف متوجہ ہو گیااور بے حد زم لیج میں يوچھا\_ ''کياوا قعي تم گونگے ہو\_!"

"جي نهيس !"وه مجرائي موئي آوازيش بولا\_

"مجھے یقین تھاای لئے تمہیں اس سے الگ کیا تھا۔ اچھاتم ہی بناؤ کہ تچھلی رات تیسر اکون تھا۔ ا" 🛴 "نام تو جانے ہی ہو گے۔ ا"

" خخر كس نے مارا تھا ....؟"

"جوادتی نے۔!"

"مجھ پر کس نے حملہ کرایا تھا...؟"

"جوادى نے۔!"

« تتہیں معاوضہ کس سے ملتاہے ....؟"

"جواد ہی ہے ...!"

"جواد كهال ملے گا...؟"

"ہم نہیں جانے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔وہ خود ہی ہم سے ملتا ہے۔ کام لیتا ہے اور معاوضہ اوا 💮 فیر فکرنہ کرواب بھی کھے نہیں بگڑا.... تم یہاں آرام سے رہو گے۔!"

"ليكن كل رات وه خود مهى تميار اشريك كار تفا...!"

"میرے ہی قد کے برابرہے میرای جیہاجهم رکھتاہے۔ ناک پرالیانشان ہے جیے بھی اسے میٹ آئم ... میں نہیں جانیا...!" کا نے کی کوشش کی گئ ہو۔ باکیں بھول بالکل سفید ہوگئ ہے دائنی بالکل ساہ ہے۔ ڈاڑھی مو تچھیں مونڈ تاہے۔!"

"وہ تم سے کس طرح رابطہ قائم کر تاہے۔!"

المنت كرروانه كرويتا بي باخود بهي مارك ساته موليتا بـ!"

"اب تک کتنی ارپیٹ اور کتنے قتل ہو چکے ہیں تم دونوں کی مدد ہے۔!"

"ليقين كيج جناب عالى كديد بهلا موقع تفاكداس فتم ك كس كام مين جمين استعال كيا كياب-ورند

ار سے پہلے تو ہمال سے مجرے ہوئے ٹرک ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مگرانی میں بہولیا کرتے تھے ا

الرك كبال سے كبال كے لئے روانہ ہوتے ہيں۔!"

"کی ایک جگہ سے روانہ نہیں ہوتے ... شہر کے کسی بھی جھے سے روانہ ہو کر اندرون ملک

و کئی کئی دن کاسفر ہو تا ہو گا۔!"

التو تهميں اپ كار خانے سے كس طرح في تي مل جاتى ہے۔!"

" جھٹی کا نظام بھی جواد ہی کر تاہے۔!"

اندرون ملک کہاں کہاں ٹرک لے جاتے ہو۔!"

" سپر ہائی دے کے چار سویں میل تک ہم جاتے ہیں اور پھر دہاں سے کوئی دوسر ااپنی نگرانی میں و کو آ گے لے جاتا ہے۔اس لئے کم از کم ہم دونوں یہ نہ بتا سکیں گے کہ اُن ٹرکوں کی آخری

مرک کہاں ہوتی ہے۔!"

المعادضة كسے ملتاہے۔!"

التحاليات يسي جوادك علاده جم ادر كسى كو تهيس جائة!"

بهیم شاگر نے جواد کاوہی حلیہ بتایاجو ضرعام بتا چکا تھا۔

المن الت ب ... ساگر جب تك مارى تفتيش مكمل نبين موجاتى م يسين رمو ك\_!"

عران نے اسے کہا۔

تفور کی دیر بعد عمران صفدر کے کمرے میں داخل ہو کر بولا۔

" (نعمانی اور صدیقی کو بھی پہیں بلالو...!"

صرف گھير اتھا۔!"

"قَلَّ كرنے كے بعداس كى جامه تلاشى تم نے لى تھى۔!"

"" نہیں تو ... وہ گرا تھااور جواد بی کے کہنے پر ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے!"

"جواد نے اُس کی جیب سے کیا نکالاتھا۔!"

" <u>مجھے</u> علم نہیں …!"

" خیر بهر حال اگر تم نیج بهمی کهه رہے ہو تو تمہاری گردن اُسی صورت میں نیج سکے گی جب جواد 💮 «نہمیں اس کاعلم مبھی نہیں ہوسکا۔مال بندیشیوں میں ہو تاہے۔!" المديم اته لك جائد!"

"مم . . . ميں نہيں جانتا كه وہ كہال ملے گا۔!" [

" دیکھو .... ساگر ... جس طرح کو نگا بول پڑا ہے اُسی طرح دہ ایک تحریری بیان بھی دے سکتا

ہے۔جس کی روسے سر کاری افسر تمہارے خنجرے بلاک ہوا تھا۔!"

" فنخر ك وست ير ميرى الكليول ك نشانات نبيل مليل ك\_!"

"ضرعام كے بيان كے مطابق تم دستانے بہنے ہوئے تھے۔!"

"يقيناً... أس وقت جواد نے دستانے يكن ركھ تھے!"ساگر جلدى سے بولا۔

"بہر حال ... ضرعام کے بیان پرتم کہیں کے کہیں پینچ سکتے ہو۔!"

ساگر تھوک نگل کررہ گیا۔ عمران اُسے بغور دیکھے جارہا تھا۔ دفعتا ساگر نے کہا۔ اُدیس جمین جہیں جانیا

که جواد کہال رہتاہے۔!"

اور پھر جواد کے بارے میں اس نے بھی وہی بیان دیا جو ضرعام دے چکا تھا۔ عمران تھوڑی دیر

تك كيحه سوچتار بإجمر بولا-"تمهار ااصل پيشه كياب اور ان لوگول سے تمهار ارابطه كن طرح موا تھا۔!"

"میں نیشنل انجینئرنگ ور کس میں فور مین ہوں۔ایک بار مجھ سے ایک بڑی غلطی سر زد ہوئی تھی

خدشہ تھاکہ ملازمت ہی ہے ہاتھ دھو بیٹھوں کہ ایک اجنبی کی ٹیلی فون کال آئی۔جس نے مجھے تشفی

وی کہ ملازمت پر زوال نہیں آنے دیاجائے گا۔ پھراس نے جھے سے کہا کہ بین اُس سے ال اول اُس نے اپنی نشانی بتاکر کہاتھا کہ میں اس سے سلطان اسٹریٹ کے کیفے خیابان میں مل سکتا ہوں۔!"

"ہول...!"عمران سر ہلا کر بولا۔"اس کے بعد بھی وہیں ماار ہاہے۔!"

"جی ہاں ... جب بھی کوئی مہم در پیش ہوتی ہے وہیں طلب کر تاہے۔ یا صرف ہمیں ہدایات

صفدر نے فون پر دونوں سے رابطہ قائم کرکے اپنے کمرے میں پہنچنے کو کہالیکن اُن سے پہلے 💮 پنچانے کے لئے جواد نے انہیں ہدایت دی تھی کہ اس صد تک ٹوٹ پھوٹ ہونی چاہئے کہ میں پھھ

"انقامی کارردائیاں ای نوعیت کی ہوتی ہیں۔!"عمران صفدر کی طرف دیکھ کر بولا۔ دممیا تم

"لیکن آپ دارا کو بھی ای سلسلے کی ایک کڑی سجھتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر نواب شاطر کا

"ہوسكتا ہے كه داراكواس كاعلم بىن موكد نواب شاطر بھى اس كرده سے متعلق ہے۔ بالكل

"سوال توبي ہے كہ اس كيس كا مارے محكم سے كيا تعلق ...!" جوليا بول برى \_" محصے توبي

بن گیا جیسے أسے وہاں جولیا کی موجود گی کاعلم ہی نہ ہو۔ لیکن وہ بھی وہاں سے ٹلی نہیں تھی۔ ایک میں ایک اختی پر جولیا جرک اٹھی۔ لیکن عمران اُس کی طرف توجہ دیتے بغیر اُن تیوں سے بولا۔ کرسی تھنچ کرخود بھی میز کے قریب ہی جم گئی۔

وريكم كوديكمو ك\_جواد كاحليه الحجمي طرح ذبن فشين كرلو...!"

م نکل گئے تھے۔ لیکن جولیا ای جگہ ہے بلی بھی نہیں تھی۔ بیٹھی عمران کو اس طرح گھورے المان کے رویے سے اب بھی ایسا ہی اللہ میں جھیٹ بڑے گی اور عمران کے رویئے سے اب بھی ایسا ہی لگ

"تم خود على اين قبر كھود رہے ہو۔!"جوليانے كھ دير بعد كمااور عمران اس طرح الحيل بدا جيے

🥻 ہو نقوں کی طرح جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا "کیا میں نے تہمیں کوئی کام نہیں بتایا تھا۔!" المحص باتول میں نہیں اڑا سکتے۔ سمجھ۔ اسجولیا اُسے گھورتی ہوئی بولی۔

جولیانافشر واٹر پینے کر عمران کو گھورتی ہوئی بولی۔"سناہے کہ آج تم مرتے مرتے بچے ہو۔!"

"آج بى يركيا مخصر ہے۔ جب سے پيدا ہوا ہول بچتا بى آرہا ہوں ۔ ليكن اس وقت يہال وقت سمح ميں نہيں آئى ...!" نعمانى بولا۔

تہہاری ضرورت مہیں ہے۔!" "بیں انچارج ہوں۔!" وہ آئکھیں نکال کر بولی۔"میرے علم میں لائے بغیر سائیکومینشن میں انجارے ملی شاطر کو بھول گئے۔ ہوسکتاہے یہ انقامی کارروائی اس کی طرف سے ہوئی ہو۔!" كو أي كام نہيں ہو سكتا۔!"

"لو بھئى ... كال بو گيا\_!"عمران صفدركى طرف ديكھ كربولا۔" بيائيس لوك احكامات كوغلا 💮 الله بھي انجي او گول سے بوتا تودارا مجفى اُس کشتى كے لئے فريقين كى حوصله افزائى نه كرتا\_!"

"ایکس ٹو کا مطلب میہ تھا کہ سائیکو مینشن میں میری موجودگی کے دوران میں تم صرف باور چیانے کی انچارج ہوگ لہذا جاواور چار افراد کے لئے کانی مجموادو ... شکرید!"

"وہ جملا کر پچھ کہنے ہی والی تھی کہ نعمانی اور صدیقی مرے میں واخل ہوئے اور پھر عمران ایسا 💮 "بید میرا بھی کیس ہے۔ اسمران نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔

عمران ساگر اور ضرغام کی روداد دہراتا ہوا بولا۔

"س طرح تین جگہیں ہارے علم میں آئی ہیں۔ کیفے خیابان کنگ سمینی اور میشنل انجیئر مگ ور سمن اللہ کے بعد وہ متنوں اٹھ کر سمرے "داراكافي باؤزكو آپ جولے جارے بين-ا "صفرر بولا-

"وه نوب ہی اسٹ پر ...! "عمران نے کہا۔

"ليكن بيه بأت سمجه مين نهين آربي كه آپ نے أن دونوں كواجاتك باسط رشيد ير حمله كرنے الفقاطيع أے كرے ميں جوليا كي موجود كى كاعلم ہى نه ہو۔

والول كى حيثيت سے كيتے بيجان ليا۔ إسفور نے تحير آمير ليج ميل كها۔

«جمض قیاس تھاجو حقیقت بن گیاورنداند هرے میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکاتھا۔!" میں اورنداند هرے میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکاتھا۔!"

"اب سوچنے کی بات ہے ہید کہ اس دفت انہوں نے آپ پر حملہ کیوں کیا ... ؟ کیا انہوں کے م می کی است آپ کو باسط رشید کا تعاقب کرتے دیکھا تھا۔!"

"مير اخيال ب كه نبين ورنداس وقت ده مجھ مار ڈالنے كے لئے تملہ آور ہوتے- محض ميتال مين الله على الله الله كى ضرورت بى كيا ہے۔!"

ہے۔ شائد تم أے ایکسپلائٹ کرسکو…!" س"اوہو… تو بتاؤنا…!"

"اگراس نے جوزف کو حراست میں لیا ہے توابھی آفس ہی میں ہوگااور ہو سکتا ہے کہ تھر ڈڈگری استعمال کرنے کی فکر میں ہو۔ البندائم اُس سے فون پر رابطہ قائم کر کے صرف اتنا کہہ دو کہ گیارہ اپریل کو بلیواسٹار کی مالکہ سے اُس کا جو زبانی معاہدہ ہوا تھااس کاریکارڈڈ ٹیپ تمہارے پاس موجود ہے۔!"

"کیاواقعی ایسی کوئی بات ہے۔!"

"ہاں ... حقیقتاً ... تم آزما سکتے ہواس دھمکی کو ...! "جولیا نے کہا۔ عمران نے شاہد کے آفس کے نمبر ڈائیل کئے۔ دوسر ی طرف سے کوئی اور بولا تھا عمران نے انسیکر شاہد کے لئے کہا۔

" ، بولڈ آن کیجئے ... یور آئیڈینٹی پلیز ...!"

"على عمران...!"

"بهتر جناب....!"

"تھوڑی دیر بعد شاہد کی آواز آئی اور اس نے عمران کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔"میں بے تصور ہوں جناب .... علم حاکم مرگ مفاجات....!"

"دہ تو ٹھیک ہے لیکن تم تھرڈ ڈگری ہے احتراز کرو گے۔!"

"بالكل جناب يدايك قطعى مغنى ى كارروائى بهداگر آپ چابين توجوزف سے بھى گفتگو كر سكتے ہيں۔!"
"نبيس اس كى ضرورت نبيس فياض كو غلط فہمى ہوئى تقى۔ كالوں كى بستى ميس چلے جاؤ۔
جوزف كے كئى ہمشكل مل جائيں گے۔!"

"بی ہاں ... یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا۔ مگر بڑے صاحب کچھ سنتے ہی نہیں کیا کروں۔ بہر حال جوزف کو دوایک گھنٹے روک کر چھوڑ دوں گا۔ آپ مطمئن رہیں اور تھر ڈڈگری کا تو سوال ہی نہیں بیدا ہوتا۔!"

"شكريه...!"كهه كرعمران نے رابطه منقطع كر ديا۔

"بہر حال دھمکی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔!"عمران نے جولیا سے کہا۔"ویسے ہی وہ خاصا حادث مند ہوریا ہے۔!" "تم ان کے نرم رویئے پر نہ جاؤ۔ تمہاری عدم موجود گی میں بیہ سب جس انداز میں تم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں…!"

" مجھے علم ہے۔!" عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔"میرے لئے کوئی نئی بات نہیں۔ بہر حال انہیں وہ سب کچھ کرناہی پڑتا ہے جو میں کہتا ہوں۔!"

"تم آخر کیوں اد هر اُد هر کے وبال سمیلتے پھرتے ہو ....؟"

"خود نہیں سمیٹا۔ بلکہ یہ فتنے خود ہی سٹ سمٹاکر میرے سر آپڑتے ہیں۔!"

اتے میں فون کی تھنٹی بجی۔عمران نے ریسیور اٹھالیا۔ دوسر ی طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ "سی آئی بی کے انسپکڑ شاہد نے جوزف کو حراست میں لے لیا ہے۔!"

"ا چھی بات ہے۔ میں دیکھا ہوں۔!" کہہ کر عمران نے رابطہ منقطع کر دیااور پھر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائیل کئے۔وہ آفس سے اٹھ چکا تھا۔ گھرپر رنگ کیا۔ کال فیاض ہی نے ریسیو کی تھی۔

"انسکِٹر شاہد نے جوزف کو حراست میں لے لیا ہے۔!"عمران نے کہا۔ "وہ تو ہونا ہی تھا۔!" فیاض نے خشک کہج میں کہا۔

دہ و ہوہاں ساد ہ یا گاہ ہوں ہے۔ اگر اس پر ذرہ برابر بھی تشدد کیا گیا تو تم سیھوں کی مٹی پلید ''اچھا تو سنو کہ اب کیا ہونا ہے۔اگر اس پر ذرہ برابر بھی تشدد کیا گیا تو تم سیھوں کی مٹی پلید کردوں گا۔اے لکھ لو۔ قبلہ والد صاحب بھی اس معاملے میں آڑے نہ آسکیں گے۔!''

پھراُس نے اس سے پچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔

جولیااے حمرت سے دیکھتی رہی تھی۔ آخر بے حد نرم کیجے میں بولی۔ "بات کیا ہے۔ مجھے بھی بتاؤ۔!"
"اب تو بتانا ہی بڑے گا کیونکہ شائد اب میں پورے محکے کو استعال کر بیٹھوں۔!"عمران نے کہا
اور اُسے جوزف اور سلیمان کی اس بیہودگی کے بارے میں بتانے لگا جس نے اب ایک خطرناک
صورت اختیار کرلی تھی۔

جولیا کو بے ساختہ بنسی آگئ اور عمران اُسے گھور تا ہوا غرایا۔"تم بھی ہنس رہی ہو۔!" "تم سے تعلق رکھنے والے سارے افراد بھی شہی جیسے ہو کر رہ گئے ہیں۔!"جولیا بنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔

"ا جھی بات ہے جب تک ہنسی آئے ہنستی رہو ...!"عمران اٹھتا ہوا بولا۔

"بیٹھو ... بیٹھو ... !" جولیا ہاتھ ہلاکر بول-"انسکٹر شاہد کے خلاف میرے پاس خاصا مواد معادت مند ہورہا ہے۔!"

"کوئی خاص بات نہیں۔!"عمران نے نرم کہج میں کہا۔"صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ

میرے موں۔ وہ مجھے ایک لفاقہ وے گا جس میں درج شدہ ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اس لفانے 

"مول...!" عمران بر تفكر لهيم مين بولا-"ايك بات اور.... بيه برى غير فطرى مى بات ہے

"جب وہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور سپرنٹنڈنٹ تھا تب میری خوشامد کیا کرتا تھا۔اب دھونس میں کی جگہ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی ہو کہ اُن پیٹیوں میں کیا ہو تاہے جنہیں تم ایک جگہ ہے

"آپ ٹھیک فرمارہے ہیں۔ مجھی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ معلوم کیا جائے لیکن پھر ہمت میں پڑتی۔ وہ خطرناک لوگ معلوم ہوتے ہیں جناب ہمیں ہر وقت اپنی جانوں کا خطرہ رہتا ہے۔!" " یہ بھی قدرتی بات ہے۔! "عمران سر ہلا کر بولا۔" اچھا یہ بناؤاس سے پہلے بھی بھی تہمیں کیفے

"ممی نہیں جناب ... یو بہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے بھشہ جواد نے بہ نفس نقیس ہم سے

"بهت بهت شكريه جناب . مهارك لئے يه بهلامو قع تفاورند مهم صرف مال بهنجاتے رہے تھے!" " تمہارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔!"

أيبان ب توصرف من من ال لے جانے تھے چار سویں میل پر دوسرے اسکی دیکھ بھال کرتے تھے ا "فیار سویں میل ہے تہاری دائیسی کس طرح ہوتی ہے۔!"

﴾ ال كا حيارج سنعبالنے والے خالی ٹرک ميں وہاں چينچتے ہيں اور ہم اس خالی ٹرک کو لے كر شهر

"السی کے بھی نہیں۔ جہال سے بھرے ہوئے ٹرک جاتے ہیں وہیں ہم خالی ٹرک جمھوڑ کر

"كيٹن فياض كے خلاف بھى ميرے ياس مواد ہے۔!"

" پھر کسی موقع کیلئے اٹھار کھو... میری کوشش بی ہوتی ہے کہ کسی کو بلیک میل نہ کرنا پڑے !" " میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ کیپٹن فیاض تم سے کوں اس قدر الجھتار ہتاہے جبکہ اس کی تیز ر فارتر فی میں تہارا ہی ہاتھ رہاہے۔!"

عمران بلكاسا قبقبه لكاكر بولا\_" تتم نهيل مسجهيں\_!"

" نہیں میری سمجھ میں توبیہ بات نہیں آئی۔!"

وطڑ لے سے کام فکالنے کی کوشش کر تا ہے۔ وسمن نہیں ہے میرا۔ اب خوشامد کرتے ہوئے شرم می دو مری جگہ پہنچاتے ہو۔!" آتی ہے۔ ڈپٹی ڈائر مکٹر ہو گیاہے نا۔!"

> "تم ہی برداشت کرتے ہو۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تواب تک اسکی بٹریاں بھی خاک ہو چکی ہو تیں۔!" "ارے نہیں ایا بھی کیا ... بیرسب میری دلچین کی چیزیں ہیں۔!"

"بہر حال ... بداسمگنگ وغیرہ کا چکر ہے۔ ہمارے محکمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔!" علی بنیر کے فیمر کے توسط سے یکھ ملا تھا۔!"

"ہوسكا ہے۔!"عمران نے يُر تفكر ليج ميں كہا۔ پھر يك بيك چونك كر المقا ہوا بولا۔"ميں

صفدر کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا حوالات نمبر تین کی طرف آیا جہاں ضرعام کور کھا گیا تھا۔ 🚺 "موں …!"عمران سر ہلا کر بولا۔"اچھی بات ہے کو شش کی جائے گی کہ تم دونوں کو مقدمہ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ گیا اور عمران نے بے حد نرم لیج میں پوچھا۔" متہیں کی چیز کی سی ملوث نہ کیا جائے۔!"

ضرورت تونہیں ہے۔!"

" بھے رہملہ کرنے کی ہدایت اُس نے مہیں کیفے خیابان میں طلب کرے دی تھی۔!" " مجھے تو یہ سب بچھ ساگر سے معلوم ہوا تھا۔ آپ کی تصویر بھی اُسی نے د کھائی تھی۔!" "توكياس في صرف ساكر كوكيفي خيابان مين طلب كياتها-!"

عمران نے پیٹر اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہاں سے وہ حوالات نمبر چار میں پہنچا۔ ساگر 😅 " فالی ٹرک نمس کے سپر و کرتے ہیں۔!" ایک کو شے میں بیٹااو نگر رہاتھا۔ عمران کی آبٹ پر چونک پڑا۔ " بہ تواقعی آپ کے برنس کے لئے بھی بُراہ۔!"

"ببرحال میں نواب شاطر کی عبادت کرناچا ہتا تھا۔ خواہ دہ کیساہی آدی کیوں نہ ہو۔!"

د میں اس کا مشورہ تبین دول گا۔ عمران صاحب۔ اُن لوگوں سے دور ہی دور رہنا بہتر ہو تا

ہے۔ بار سوخ اور غنڈے قسم کے لوگ ہیں۔!"

عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی تھنٹی بجی۔ دارا نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔

میر ده دوسری طرف کی بات بنور سنتار ہا تھا۔ اُس کی آئکھیں عمران کے چیرے پر جی ہوئی

وران میں مجھی مجھی استجاب کی جھلکیاں مجھی ملتی تھیں۔ بالآخراس نے "بہت بہتر" کہد کر

ر این بینانی تھینے لگا۔

الماكوكي أرى خبر تھى۔ اعمران نے يكا تكت كا ظہار كرنے كے سے انداز ميں يو چھا۔

المسرز عمران ...! وه غمناك لهج مين بولايه "مين ايك بد نصيب انسان مول ميري ی پیدرہ سال سے ایا جول کی می زندگی بسر کررہی ہے۔ اُس پر مستزاد رید کہ بے ہوشی کے

الله بھی پڑنے گئے ہیں۔ ابھی گھرے اطلاع آئی ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔!"

مرے لائق کوئی خدمت مسٹر دارا۔!"

الرگاذي موتو تحصے گھرتك بهنچاديں۔ ميرى كاثرى كيراج ميں ہے اس وقت كنوينس نہيں ليے گ۔

و خرور ضرور مسر دارا…!"عمران اثمقا ہوا بولا۔

و ونول باہر آئے۔عمران نے اس کے لئے اگلی ہی سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود گھوم کر

المانيونك سيث يرجا بيرها-

"<sup>دوک</sup>س ظرف مسٹر دارا…!"

موڈل ٹاؤن کی طرف ...!" دارانے بھرائی موئی آواز میں کہا۔

مران نے انجن اشارٹ کردیا۔ گاڑی حرکت میں آئی ہی تھی کہ سیجیلی نشست سے آواز

الْلِيْنِيْنِ بَنْدِرْ گاه کي طرف\_!"

ساتھ ہی عمران کی گدی سے تھنڈ الوہا چیک کررہ گیا۔ کسی ریوالور کی نال تھی۔

ایخ ٹھکانوں پر آجائے۔!"

عمران نے اُن جگہوں کی تفصیل پوچھی تھی جہاں سے ٹرک روانہ ہوتے تھے۔ پندرہ منٹ بعد 🌉 "جی ہاں بالکل … لیکن کیا کروں بے مروقی نہیں ہوپآئی جھ ہے۔!" اس نے اپنی نوٹ بک بند کی اور حوالات سے باہر نکل آیا۔

ا کیفے خیابان کے قریب عمران نے صفدر کو تلاش کر لیا تھااور اُسے مزید ہدایات دے رہا تھا۔ "كيفي كي نيجر ير بهي مهين نظر ركهنا ب- كيونكه وه بهي ان معاملات ميس ملوث معلوم موتا ہے۔ میرے سلسلے میں ان دونوں قیدیوں کو اُسی سے تحریری ہدایات ملی تھیں۔جواد بذات خود اُن ہے نہیں ملاتھا۔!"

"اچى بات بىس أس ير بهى نظر ركھوں كا\_ا"صفور نے كہا۔

پر عمران نے تعمانی اور صدیقی کو بھی چیک کیا۔ لیکن انہیں بھی ابھی تک جواد کے ملتے بوراأترنے والا كوئى تخص نظر نہيں آيا تھا۔

قرایبانو بجے رات کو دہ ایک بار پھر دارا کافی ہاؤز میں جا پہنچا۔ فی الحال دارا ہی کی شخصیت الیمی تھی جس کی طرف خصوصی توجہ دی جاسکتی تھی۔ ہر چند کہ اُس کی حیثیت بھی ثانوی ہی معلوم ہوتی تھی لیکن پھر بھی اُس کے توسط سے آ کے برصنے کے امکانات روش تھے۔

داراات آفس میں موجود تھا۔ اُس نے خاصے پرمسرت انداز میں عمران کا استقبال کیا۔ "نواب صاحب کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔!"عمران نے کہا۔

" مجھے علم نہیں۔ اُن کے ساتھی انہیں اٹھوا کر لے گئے تھے۔ غالبًا کسی ہیتال میں داخل کرایا ے میرے بلائے ہوئے آدی سے انہوں نے ٹریٹ منٹ لینے سے انکار کردیا تھا۔ اچھ لوگ نہیں ہیں۔ مجھے بھی دھمکیاں دے گئے ہیں۔ان کا خیال تھا کہ آپ میرے ہی ملائے ہوئے یہال

آئے تھے اور مقصد نواب صاحب سے الجھنا تھا۔!''

. "لا حول ولا قوة . . . ! "عمران سر ہلا کررہ گیا۔

"لکین مجھے ذرہ برابر بھی برواہ نہیں ہے۔ بیں خود نہیں جاہتا کہ فضول قتم کے لوگ بہال آئیں الی ادبی اور عیاس بحثیں ہوتی رہتی ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا۔ آیک آیک کپ کافی لے کر منوں میزیں گھیرے رہتے ہیں۔!"

ومسرُ عمران ... پلیز ... ایسی با تیں نہ کیجئے۔!" دارا کالبجہ خوفزدہ ساتھا۔ "میں تو حقیقتا میہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا کر خود اس نامعقول آدمی کے ساتھ المامان جهال يه مجھے لے جانا چاہتا ہے۔!"عمران بولا۔

" آین زبان درست کرو...!" عقب سے پھر غراہٹ سنائی دی۔

" بہتر جناب عالی۔ کیاوا قعی آپ نواب شاکر علی شاطر کے غنڈے محترم ہیں۔!" و میں کچھ نہیں جانتا۔ جہاں تہہیں لے جایا جارہا ہے وہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔!"

۔ ''کیکن داراصا حب کو میرے ساتھ کیوں گھسیٹا جارہاہے۔!''عمران نے کہا۔

المحميون مسر دارا كيامين غلط كهه رما نبول !"عمران نے سوال كيا\_

میں کیاعرض کروں۔ میری تو عقل ہی خبط ہو کررہ گئی ہے۔" دارانے کہا۔

مرضال آگر ہم دونوں بھی گفتگو کرتے چلیں توبیداندوہناک سفر آسان ہو جائے گا۔!"

المرابولنے کو جی نہیں چاہتا مسٹر عمران۔ شائد میں بھی اس چکر میں آگیا ہوں حالا نکہ میرا

مرف اتنای ہے کہ میں نے آپ دونوں کو سڑک پر رسوا ہونے سے بچالیا تھا۔ بند کمرے 

الواب صاحب عجیب وغریب ہیں۔خود ہی للکارا تھا تشتی کے لئے لیکن بہٹ جانے پریہ سب

مراخیال ہے کہ صرف اتھ پیر توڑیں گے۔ جان سے توبار نے سے دہے۔ کیوں مسر دارا۔ ا

"موول ٹاؤن کی طرف کیول نہیں ...!"عمران نے سوال کیا۔ "فضول باتنس كيس توكرون مين سوراخ موجائ كا\_!" تجيل نشست سے كہا كيا-

ولكيا قصه ب مسرر وارا...! "عمران بولا-

"خداجان مسرعمران ... جهال آب وبال ين ...!

"اس نامعقول سے كئے كه آپ ايخ كھر پنچنا علي تے ہيں-!"

"میں کہتا ہوں کہ خاموش سے چلتے رہو۔ورند فائر کردول گا۔!"

تُصندي سانس لے كر اللہ اللہ اواز آئى۔ عقب سے آواز آئی اور گردن پر راوالور کا دباؤ برصے لگا۔عمران ولا\_"اچھا....لو پھر بندرگاہ ہی کی طرف سی \_!"

"عمران سوچ رہاتھا کہ اگر دوسری جگہوں کی طرح داراکافی ہاؤز کی بھی گرانی پر کسی کو متعین مسلم ایست کا جواب نہیں دوں گا۔!" كردياجاتاتوكم ازكم أساس كاحوال كى خربوى جاتى-!"

"ر فار كم نبيل مونى جائے۔!"عقب سے آواز آئى۔

پیریس مچھر کاٹ رہے ہیں۔ اسمران بولا۔ "اگر اجازت ہو تو گاڑی دوک کر ...!"

" ملتے رہو ...!" عقب سے غراب سانی دی اور گردن پر ربوالور کادباؤ مزید بردھ گیا۔

"مسر دارا آپ کی خاموشی حمرت انگیز ہے۔!"عمران نے تنیسرے آدمی کی بکواس کو نظر ُ انداز کرتے ہوئے کہا۔

"میں کیا عرض کروں مسر عمران آپ ہی کی وجہ سے میں بھی مچین گیا ہوں۔ پہلے ہی آپ ے كهدر باتھاكد نواب صاحب سے الجھ كر آپ نے انچھا نہيں كيا۔ اب اس وقت ميرى جو حالت ہے بیان نہیں کرسکتا۔ پتا نہیں ہوی کس حال میں ہو۔!"

«شکر ہے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔!"عمران نے کہا۔"ورنہ اس وقت بیوی بھی سر پر اسٹان کے ۔!"

" میں کہتا ہوں خاموثی سے چلتے رہوں کا "عقب سے آواز آئی۔

"میں کم رتبہ آدمیوں کو منہ لگانا پند نہیں کر تا۔ اس لئے بہتری اس میں ہے کہ تم خاموث اللہ میں اس میری سمجھ سے باہر ہیں۔!" ر ہو۔ ور نہ مسٹر داراا چھی طرح جانتے ہیں کہ میں زندگی کی پر داہ کئے بغیر گاڑی کو کسی در خت ہے گئی گئے ہیں اور میں سوچنارہ جاتا ہوں کہ میرے سینگ نکل رہے ہیں یادم اگ رہی واور بلیک میلر بھی اور تمہارا بھی ایک اجھا خاصا گروہ ہے۔!"

"میں نے کب کہاکہ ایبا نہیں ہے۔!"

المجتماری انہی حرکتوں کی بنا پر مسٹر رحمان نے تمہیں گھرے بھی نکال دیا ہے۔!" البیجیہ نے سے سے سے سے سے اس کا مسئور میں کا می

ا جمہین میرے نجی معاملات کاذ کر کرنے کی ضرورت نہیں۔!"

المنظم المعلوم ہونا چاہئے کہ دودونوں کہاں ہیں۔!" نقاب پوش بولا۔

المرجم معلوم موتاتب بهي نه بتاتا\_!"

و کیاواقعی تم مر ناچاہتے ہو۔!"

منترعمران پلیز...!" داراخوف زده می آواز میں بربرایا۔

او عمران اس طرح چونک پڑا جیسے وہاں داراکی موجودگی کا حساس ہی نہ رہا ہو۔

و من اتفاق ... تم دونوں ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھے ہو گے ہمیں ان سے کوئی سر وکار نہیں۔!"

السلط المال كى ملكيت كالسام كى الكال كى كى الكال كى كى ملكيت المال كى المكلك كى ملكيت المال كى المكلك كى ملكيت المال كى المكلك كى المكل

خدا کی پناه . . . سر کاری جنگ یار دٔ میں ایک معزز شهری کو د همکیاں دی جار ہی ہیں۔!"

المراق بات نہ بر حاؤ۔ ہم صرف یہ پوچھنا جا جی کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔اس کے بعد ہم کی جانے دیں گے۔!"

، الله علقے کے تھانے میں نہ ہوں گے تو ہیڑ کوارٹر کی حوالات میں ہوں گے۔اگر وہاں بھی نہ

المعلق المروكد اینٹی نار كوئك والوں كی حوالات میں ضرور ہوں گے\_!"

الله مقامات پروه نهیں ملے۔!"

و الماري نا كونك والول كو جمي ديكها تها."

می محمران تم ہمیں بیو قوف بنانے کی کوشش کررہے ہو۔!"

والانكه مين ديكه رہاہوں كه تم ميں بے وقوف بننے كى صلاحيت قطعى نہيں ہے۔ بہر حال جو بچھ ميں

" ۔ ۔ بائیں جانب گھماؤ ۔ ۔ !" عقب سے آواز آئی۔ وہ بندرگاہ کے علاقے میں پینچ چکے تھے اور ایک ویران سے کی جانب گاڑی گھمانے کو کہا گیا تھا۔ پچھ دور چلنے کے بعد پھر ایک جنگ مارڈ میں گاڑی موڑنے کو کہا گیا تھا۔ پچھ دور چلنے کے بعد پھر ایک جنگ مارڈ میں گاڑی موڑنے کو کہا گیا۔ یہال انہی کے در میان ایک چھوٹی می عمارت تھی جس کے قریب پہنچ کر گاڑی روکنے کو کہا گیا۔ یہال انتی روشنی تھی کہ عمران سب پچھ صاف د کھے سکتا۔ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب ایک نقاب پوش کھڑا فظر آیا جس کے مانب ایک نقاب پوش کھڑا فظر آیا جس کے ماتھوں میں اسلین گن تھی۔

"دونوں أتر جاؤ...!"عقبى نشست سے آواز آئى۔

"وہ تو ہونا ہی ہے۔!"عمران شفندی سانس لے کر بولا۔

دونوں کو گاڑی ہے اُتار کر عمارت کے اندر لایا گیا۔ یہاں بھی دو نقاب پوش پہلے ہے موجو تھے۔انہیں میں ہے ایک مسلح تھااور دوسر اخالی ہاتھ۔غیر جسلے نقاب پوش نے گفتگو کا آغاز کیا۔

"تہارانام علی عمران ہے اور تم ہی آئی بی کے ڈائر یکٹر جزل کے آوارہ بیٹے ہو۔!"

" گفتگو تمیز سے ہونی جائے ورنہ میری رگوں میں چنگیز خانی خون مجی جوش مار سکتا ہے۔

عمران نے کہا۔

"كوئى حركت كى توجيم جھانى ہوكررہ جائے گا۔!" فقاب يوش بولا۔

"چنگیز خان کواس کی فکر نہیں ہوتی تھی۔!"

"سیدهی طرح میری باتوں کاجواب دو۔ ورنہ واقعی تمہاری زندگی محال ہو جائے گی۔ وہ دونو

آدمی کہاں ہیں جنہوں نے آج تم پر تمہارے فلیٹ کے قریب حملہ کیا تھا۔!"

"اوه... احچها توبیه و بی چکر ہے۔!"عمران سر ہلا کر بولا۔

"کیماچکر…!"

"نواب شاکر علی شاطر کے گر کے ہوتم لوگ ...!"

"غير متعلق باتين نه جهيرو بتاؤوه دونول كهال بين إ"

" نشے میں تھے دونوں ... پہلے حملہ کیا پھر بے ہوش ہو کر گرگئے۔ پھر کسی جانب سے دو آڈ آئے اور انہیں جھکڑیاں نگا کر اٹھا لے گئے۔ غالبًا وہ دونوں اپنٹی نار کوئک والے رہے ہوں گے۔ "تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم تمہارے پیشے سے بخو کی واقف ہوگئے ہیں۔ تم پولیس انفار من المستحملا از جلد يهال سے روانہ ہو جائے۔ "عمران نے كہا۔

العمالی اس گاڑی کو بیجانتا تھا اور اُسے علم تھا کہ وہ عمران کے استعال میں تھی۔ جیسے ہی دارا نے و نتری سینی کے دفتر والے فٹ یا تھ سے لگا کر روکا۔ نعمانی تیزی سے اُس کی جانب بڑھا۔ وہ سمجھا المارات مجی النيفن اي ميل كي رہے دي اور کھي دور چل كركسي مكسي ك انظار ميس كور امو كيا۔ من فران نے ریوالور بغلی ہولسٹرے کوٹ کی جیب میں منتقل کیااور بہ آہتگی دارا کے برابر پہنچ ر آن کی نال کمرے لگادی۔

الران چونک کر مزااور نعمانی نے آہتہ ہے کہا۔"اس گاڑی کی طرف جس ہے ابھی اترے ہو مرجية سائيلنسر لگاہواپتول ہے۔!"

. الله كاشكر بـ ا" دارا جلدى سے بولا۔ "اس كايد مطلب مواكد آپ عمران صاحب ك لل کی بیں۔ شائدای لئے انہوں نے گاڑی کو کنگ کمپنی کے پاس پارک کرنے کو کہا تھا۔!" الرائل كالحرف بليز ... ومين بينه كربات موكل !" نعماني نے خشك لهج مين كها ..

منرور.... ضرور.... حالانکه مین خود بری و شواری میں ہوں۔ کیکن بہر حال عمران کاری میں بیٹھ کر دارا نے شروع سے آخر تک پوری روداد دہرائی تھی اور تعمانی کو اس ری کا بتا بتایا تھا جہاں وہ پُر اسر ار مسلح آد می اُن دونوں کو لے گیا تھا۔!"

الناسيان كى تقىدىق كىلئے آپ كى موجود كى ضرورى ہو كى مسر دارا...! " نعمانى نے كہا\_ کا بین ہوں کہ کل آپ کونہ مل سکوں۔ آپ کو گھر کا پتا بھی بتا چکا ہوں اور آپ میہ بھی جانتے

ا ایک بات ہے ... تو آپ اس گاڑی کواب اپنے گھر لے جائے اور اپنے وہیں چھوڑ دیجے گا۔

که ربابوں اُس پر یقین کرو۔ ویسے میں نواب شاکر علی شاطر کو اتنابرابد معاش ہر گزنہیں سمجھنا تھا۔ ! " میری فکر نہ سیجئے مسٹر دار اُس اِس عمران نے کہا۔ " بتا نہیں آپ کی اہلیہ کی طبیعت کیسی ہو۔ "مسٹر عمران بلیز ...!" دارا پھر بو کھلا کر بڑبڑایا۔

> "بدمعاش، بدمعاش ہی کہلائے گامسر داراا "عمران سر ہلا کر بولات" خواہ دہ نواب ہو خواہ شاعر۔!" "اچھاتواب ہم تم دونوں کو قتل کر کے لیمیں دفن کردیں گے۔!" نقاب پوش بولا۔

"ورجوں بار قتل ہو کروفن ہوچکا ہوں۔! "عمران نے لا پروائی سے کہا۔ "میرے لئے کوئی نی بات نہیں۔ لیکن میں اسے ہر گر پیند نہیں کروں گاکہ مسٹر دارا کے ساتھ کوئی نامناسب بر تاؤ کیا جائے۔!" "مسرر دارا كوتم أى صورت مين بياسكته موجب بهارا مطالبه بورا كردو...!"

" انی ڈیئر مسٹر نقاب پوش۔ اگر مجھے تہارے دونوں آدمیوں کے بارے میں علم ہو تا تو تسہیل بنا کر جلد از جلد مسٹر دارا کو اُن کے گھر پہنچانے کی کو شش کر تا کیونکدان کی اہلیہ اجانک سخت علیل ہوگئی ہیں اور میں اس وقت انہیں ان کے گھر ہی چینچانے جارہا تھا۔!"

"مسرر دارا... آپ جاسكتے بيں۔!" نقاب بوش بولا۔" كاڑى مسرر على عمران كى ہے۔ آپ ا ہے لے جائیے اور کہیں بھی کسی سڑک پر چھوڑ دیجئے گا۔ لیکن ہمارے متعلق اگر کسی کو بھی بتایا تھ ہم آپ کے کافی ہاؤز کو ایک بہت ہی طاقت ور ٹائم بم سے اڑا دیں گے اور یہی صورت آپ کی ا قامتی عمارت کی بھی ہوسکتی ہے۔!"

> "كياواقعى يه نواب صاحب بى كامعالمه بيد" داران خوف زده ليح مين يوجها "به مارامعالم بم مى نواب صاحب كونبين جانت!"

" آب جائيں مسر دارا ...! "عمران نے لا پردائی سے سربلا كركہا " تمنى اكنيشن ميں لكى ہوكي ہے۔ گاڑی کو چیتھم روڈ پر چھوڑد بیجنے گا۔ کنگ سمپنی کے سامنے۔!" "الك كميني ك سامني كيول ... ؟" نقاب يوش چونك كر بولا\_

"وہال سے وہ بہ آسانی میرے گھرتک بین جائے گا۔ میرے ایک دوست کی ووکان وین ہے۔وہ میری گاڑی کو پیچانتاہے۔!"

"لیکن مسٹر دارا... تمہاری زبان اس سلسلے میں بند ہی رہے گی ور نہ جو پھے بھی کہہ چکا ہوں ق محض د همکی نہیں تھی\_!"

دارانے عمران کی طرف دیکھا۔

"بہت بہت شکریہ جناب...!" دارا اظہار مسرت کرتا ہوا بولا۔ "بہت جلدی کیجئے۔ عمران صاحب خطرے میں ہیں۔!"

نعمانی اے رخصت کر کے اپنی گاڑی کی طرف آنیااور ٹرانس میٹر پر جولیانافٹر واٹر کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں جولیا سے رابطہ قائم ہو گیا۔ نعمانی نے اسے صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ خود کہاں ہے۔ پھر بین منٹ بھی نہیں گذرے تھے کہ غاور چوہان ظفر الملک اور جیسن وہاں پہنچ گئے۔ چاروں پوری طرح مسلم تھے۔

دونوں جیبیں بندرگاہ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ نعمانی نے خاص طور پر نظر رکھی تھی کہ ان کا تعاقب تو نہیں کیا جارہا۔وہ بہر حال دارا کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ جنک یارڈ سے خاصے فاصلے پر انہوں نے اپنی جیبیں جھوڑ دیں اور پیدل ہی جنگ یارڈ کی طرف جل پڑے۔

جنگ پارڈیس اندھیرا تھا۔ وہ دائرے کی شکل میں پھیل گئے اور اُس عمارت کے گرد گھیرا شک کرنے گئے جس کی گئی کھڑ کیاں روش نظر آرہی تھیں۔ آہتہ آہتہ وہ عمارت کے بالکل قریب بھٹے گئے۔ پوری عمارت اُن کی زدیر تھی اور کسی طرف نے کوئی فرار نہیں ہو سکتا تھا تھوڑی دیر بعد اُن میں سے کسی نے صدر دروازے پر پھر مارا۔ جس کی آواز سنائے میں دور دور تک پھیلی تھی۔ لیکن اس کا کوئی ردعمل ظاہر نہ ہوا۔ نہ تو دروازہ ہی کھلا اور نہ کسی کھڑ کی ہی میں دریافت حال کے لئے کوئی کھڑ ادکھائی دیا۔

ہر قتم کی احتیاطی تداہیر اختیار کرنے کے بعدوہ بالا خرعمارت پر ٹوٹ پڑے۔

کیکن وہال کے ایک کمرے میں عمران کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا جوایک کری سے بندھا ہوا بیشا تھا۔ عمران انہیں آگھ مار کر مسکر ایا اور نعمانی کے علاوہ بقیہ سب پھر عمارت سے باہر نکل گئے۔ نعمانی عمران کورس کے بلوں سے آزاد کرانے لگا۔

"وہ میرے گروہ کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کررہے ہیں۔!"عمران آہتہ سے بولا۔ ٹھیک اسی وقت باہر سے فائروں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ عمران نے نعمانی سے کہا۔" میں اتفاق سے خالی اتھ ہوں۔!"

"تب پھر آپ بہیں آرام فرمائے... ہم دیکھ لیں گے۔!" نعمانی نے کہااور ریوالور ہولٹم سے زکالنا ہواصدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

المران تھوڑی دیر تک اُسی کری پر بیشا رہا۔ پھر اٹھ کر کمرے کی روشی بھا دی اور اب وہ بھارت کے عقبی دروازے کی طاش میں وہاں سے چل پڑا۔ دوسرے کمرے کی روشی بھی بھائی۔ بھی وروازہ بچن میں تھا اور وہاں روشی نہیں تھی۔ کمرے میں اُسے دیا سلائی کی ایک ڈید مل گئی تھیا۔ اُس کے سازے وہ بچن بتک بہنچا تھا۔ اُس کے ماتحت شائد باہر کے ہر آمدے ہی میں شے ان بھی اُسے کی کے باس بھی اسٹین گن نہیں تھی۔ لیکن جنگ یارڈ سے اسٹین گوں کی آوازیں بھی اُلے کے کی کے باس بھی اسٹین گن نہیں تھی۔ لیکن جنگ یارڈ سے اسٹین گوں کی آوازیں بھی اُلے کے دور می تھیا۔ وہ لوگ اپنی دانست میں عمران کے گروہ کے اُلے دور اس بھی بیٹرنا چاہتے تھے تاکہ انہی سے مزید معلومات حاصل کر سکی مران سے تو وہ اپنی کر اُلے کی قاید کے کہ کو اُلے بی اُلے کی اُلے کی تھیوں کے بارے میں بھی ہمی نہیں معلوم کر سکے تھے جنہوں نے عمران کے فلیٹ کے کہ تھیاں پڑ حملہ کیا تھا۔

گران نے بہ آہتگی کی کا عقبی دروازہ کھولا ہی تھا کہ قریب ہی ہے اسٹین گن کے برسٹ بی آواز آئی۔ لیکن اسٹین گن کے برسٹ بیٹ تھا۔ پھر بھی عمران بڑی پھر تی ہے بیٹ آواز آئی۔ لیکن اسٹین گن کا مرف نہیں تھا۔ پھر بھی عمران بڑی پھر تی ہے بیٹ کی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹین گن کا مرف گیا۔ اس بھیا ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹین گن کا مرف کی ہے بیٹ ہے ایک کروہ آئی جانب رینگتارہا۔

آجائے خدشہ تھا کہ بندرگاہ کی پولیس جلد ہی فائروں کی طرف متوجہ ہو کر حرکت میں آجائے کے لیے اس تو میں ہو کہ اس میں آجائے کے لیے تو وہاکوں ہی کا سیز ان تھا۔ بعنی شب برات کا چاند بچھلے ہی دن دیکھا گیا تھا۔ فضا ہر بھی تھی۔ بہر حال یقینی امر نہیں تھا کہ پولیس ان میلوں کا بھی کی طرف متوجہ ہی ہوجاتی اور پھر بیہ جنگ یارڈ تو اس علاقے کے پولیس اسٹیشن سے میلوں میلوں کے لیے اس کھیل کے لئے اس چگہ کا انتخاب اس بنا پر کیا تھا۔

میران آہنتہ آہنتہ رینکتا ہوا اُسی جانب بڑھتا رہا جہاں سے اسٹین گن کے جھوٹے چھولے میں مارے جارے تھے۔

الآخر اُس نے اسے جابی لیا۔ وہ بھی کسی سانپ ہی کی طرع پیٹا تھالیکن اسٹین گن اس کے ہاتھ یے کئی گئی ساتھ ہی عمران کا ہاتھ اُس کی بائیس کٹیٹی پر پڑااور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ گران نے بڑی پھرتی ہے اُس کی ٹائی کھولی اور دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیئے اور اپنی ٹائی سے

وہ پھر پلٹااور کین سے گذرتا ہواصدر دروازے کے قریب آگیا۔اس کے ماتحت بر آمدے ہی اس فیار اور بین اس تھ آیا تھا جس پر عمران پہلے ہی قابویا چکا تھا۔ ے فائرنگ کررے تھے۔

اس نے انہیں اندر ہی سے فائرنگ بند کردینے کااشارہ کیا۔اس کے لئے اُس نے مخصوص انداز اس کے اللہ است بنا کر بولا۔ میں دروازے کو بجایا تھا۔ اوھر سے فائرنگ بند ہو گئ اور عمران نے وروازہ کھول کر آہتہ سے کہا ہے۔ ان میں ہول لاٹ صاحب وہ " كوئي ايك اندر آجائے ان بيں سے ايك ہاتھ آگياہے اور تم لوگ جب محسوس كروكہ وہ كئي اللہ اللہ بين جنہوں نے تہميں يہال پيجاہے۔!" ظفر الملك اندر آكر بولا-"فرماييج-!"

"ميرے ساتھ آؤ....!"عمران نے کہا۔

وہ أے عقبى دروازے سے اس جلد لایاجال أس كاشكار اب بھى بے موش پڑا تھا۔ "اے اٹھاکر اندر لے چلو ...!"عمران نے ظفرے کہا۔

اور پھر خود بھی اس نے اُسکی مدد کی تھی۔اندر پہنچ کر ظفر نے پوچھا۔"یہ کیسے ہاتھ لگ گیا۔! «بن شامت ہی آگی تھی اس کی۔!"عمران نے کہا۔"سنواد هرسے فائرنگ بند ہونے کی بنایا وہ آہتہ آہتہ عمارت سے قریب ہوتے جارم ہیں۔ اب ان سمول کو اندر لے آؤ اور علم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا وروازے ہے تکل کر انکی پشت پر چینچنے کی کوشش کرو۔ میں بر آمدے میں ان کا انتظار کرول گا۔!" "آپ تنہا...!" ظفرنے جیرت سے کہا۔

" بہم لوگوں کے آنے ہے قبل بھی اُن کے در میان تنہا ہی تھا۔ تم میری فکرنہ کرو۔!" پھر وہ سب اندر آگئے تھے اور عقبی دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔عمران اعمین گن ہوئے بر آمدے میں ریگ آیااور ایک ستون کی آڑلے لی۔

" پہنے چلو بیچے!"کسی نے کہا۔ "وواد هرے فراد مورے ہول گے۔!" عمران نے آواز کی ست برسٹ مارااور پھر اُس کے بعد کسی قدر فاصلے سے بھی فائز ہوئے <del>تھ</del> ا جانک مائیکرو فون پر کہا گیا۔" یولیس ... خبر دار جو جہاں ہے وہیں تھہرے۔!" بیری سے چلنے والے ایک مائیرو فون پر بھی عمران نے کیٹن خاور کی آواز پیجان لی۔

ا کی تو ہاتھ آیا...اس نے سوچا...اور زمین پر گری ہوئی اشین گن تلاش کرنے لگا۔ وہ مجمی اس کے بعد تو قبر ستان کاسناٹا طاری ہو گیا تھا۔ پندرہ منٹ بعد کئی ٹارچیس روش ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کا بھی سر اغ نہ ال سکا۔

معنونے کے لئے ایک بی کافی ہے۔ "عمران احقانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ "اے لے چلو۔ ا"

المجون نے قیدی کو اٹھایا تھا اور اُس طرف چل پڑے تھے جہاں گاڑیاں چھوڑ آئے تھے۔

منتمانی عمران کے برابر چل رہا تھااس نے آہت سے کہا۔"آپ نے داراکو ٹھیک جگہ بھیجا تھا۔!"

عیقین تھاکہ صرف تم ہی اُس گاڑی کی طرف خصوصی توجہ دے سکو گے۔ای لئے میں

الله الله الله الله ملك مميني كياس كاثري چهوزدر.!"

التيا ند دارا کو علم نہيں که دہ بھی آپ کی لسٹ پر ہے۔!"

و تعلی او خاص بات ہے کہ ابھی تک اُسے شبہ نہیں ہو سکا۔ ای لئے وہ بیجارہ میرے و کھوں میں

و کی کو سائیکو مینش مجھوا کر عمران نے فلیٹ کی راہ لی۔ جوزف موجود تھا عمران کو دیکھتے ہی

المحتمران نے بوجھا۔

المراس المراس المراسكير توبهت الجها آدي إلى المريم كل بار ميري ال كي ق بن موجى بين - خوب كلايا پلاياس نے جھے . اور كهدر باتھاكد اگر سكند شوييس كوئى فلم بھي لیا اورہ میراساتھ دے سکے گا۔!"

العِيمَا كما تعاأس نے ...!"

و کا کہ کیا مٹر عمران نے کی کی گرانی کرنے کے لئے تہیں وہاں فقیر کے جھیں میں

پھر بنسی نہ اق۔ کھانا پینااور اُس کے بعد وہ خود ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔!" "ٹھیک ہے۔!"عمران سر ہلا کر بولا۔

"اس سے ایمی تک کچے نہیں یو چھا گیا۔ اسحوالات کے انچارج نے جواب دیا۔

تھوڑی دیر بعد اُس کی ٹوسیر ایسے رستوں سے گذر رہی تھی جن پر وہ تعاقب کرنے والوں پر المانی نظرر کھ سکتا تھا۔ بہر حال پوری طرح مطمئن ہوجانے کے بعد کہ اس وقت اُس کا تعاقب مین کیا جار ہاوہ سائیکو مینشن کی طرف دوانہ ہو گیا تھا۔

جلد ہی داراکی آواز سنائی دی۔"شکر ہے عمران صاحب وہ تو آپ سے ساتھی نے منح کردیا ایسے است نہر دومیں اُس قیدی کاسامنا ہواجو بچیلی رات ہاتھ لگا بھا۔عمران پر نظر پڑتے ہی کسی و ان کا طرح غرانے لگا۔

میان تک نہیں ہو سکتے۔!"

اس کے کہ ایک اسٹین گن پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں جن کا پر مٹ تمہارے

الله المين كن زبردى مير بهاتھ ميں تھادى گئى تھي۔!"

فتم اس وفت کسی عدالت کے سامنے جواب دہی نہیں کررہے اور نہ پولیس والوں کی تحویل مَّ بُوْکِدَ ریمانڈ لئے بغیر تمہازی چڑی نہیں ادھیڑی جاسکے گ۔!"

وی جوتم ہو۔اگر تمہارے باس نے مجھے اپنے برنس میں حصہ نہ دیا تو کیس بناکر تم لوگوں کو اللہ میں کے حوالے کر دول گا۔ یمی میرا پیشہ ہے اور تمہیں میری طاقت کا ابدازہ تو ہوہی گیا ہو گا کہ "یقینا مٹر عمران ... میں آپ کے مشوں یو کے بغیراس معالمے میں کوئی قدم نہیں اٹھا 🚅 🕏 تک میرے گردہ کا کوئی آدمی تم لوگوں کے ہاتھ نہیں لگ سکا سمام کے ایک انسیکٹر کومار کر تم

متعین کیا تھا۔ میں نے کہا ہر گز نہیں۔ باس تو تقریباً پیدرہ دن سے فلیٹ ہی میں نہیں آئے۔ اس میلی گا۔ کسی وقت کافی ہاؤز بھی آپ تشریف لارہے ہیں۔!" نے کہا کہ وہاں میرے ہی جیباایک فقیر دیکھا گیا تھا۔ میں نے کہادیکھنے والے کو غلط فہمی ہوگی 🚅 📆 کہہ نہیں سکتا۔ ویسے سوچ رہا ہوں کہ اسپتال جاکر نواب صاحب کی خیریت دریافت ہوگی۔ کالوں کی بستی میں مجھ سے مشابہت رکھنے والے بہتیرے مل جائیں گے۔ بس اتن می باتیں ا

دوسری صبح اس نے سائیکومینشن فون کیااور تیسرے قیدی کے بارے میں بوچھ کچھ شروع کی 💮 "بردی عجیب بات ہے۔ کوئی خوفناک گروہ معلوم ہو تا ہے۔ ا"

" فیک ہے۔ میں خود بی آگر دیکھوں گا۔ "عمران نے کہااور رابطہ منقطع کر کے دارا کے گھ کے نمبر ڈائیل کئے۔ دوسری طرف کسی اور نے کال ریسیو کی تھی۔ عمران نے اپنانام بتا کر دارا۔ گفتگو کرنے کی خواہش طاہر کی۔

ورنه میں وہاں ہے سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا۔!"

"محترمه کی طبیعت اب کیسی ہے۔!" عمران نے پوچھا۔

"خداكاشكر ب حالت سنجل گئ ب مين آپ كاب حد شكر گذار مون عمران صاحب تصور مجم

نہیں کر سکتا تھا کہ نواب شاکر علی اتناز بردست بدمعاش نکلے گا۔ با قاعدہ گردہ بنار کھاہے ظالم نے۔!" 💂 " فكرنه ليجيئ ... مين وكيه لول كار!" عمران نے كهار" بن آپ تيجيلي رات والے واقعے كا كم

و کمال ہے عمران صاحب ... آپ کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہوئے تھے لیکن آپ ايوليس تك كواطلاع تبين دي\_!"

"ميرے كھيل ايسے ہى ہوتے ہيں مسر دارا اگر نواب صاحب نے مجھے اپنے برنس ا

شریک نہ کیا تو یقینان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں ہوں گی۔!"

"بس اب آپ اپی زبان بندر کھنے گا۔!"

"میراخیال ہے کہ صرف وہی میہ کام کر سکے گا۔!"

""تنهارے ذے کیا کام ہے۔!"

۔ وہمین اُن جہازوں پر سے سامان لانا پڑتا ہے۔ جنہیں برتھ نہ ملنے کی بناء پر گہرے پانی میں رکنا

ہوئے۔ بھی بھی گہرے پانی سے گذرتے ہوئے جہاز دل پر سے بھی ہمارے لئے مال اتارا جاتا ہے مسال اللہ میں الک جاری ہے۔ برگی دور معرب کے میں جنسی و"

م سیال وہاں ہے لا کر بتائے ہوئے گوداموں میں رکھوادیے ہیں۔!"

۔ ایک تین گوداموں کے پتے اس نے عمران کو تکھوائے اور جواد کا وہی حلیہ بتایا جو ساگر اور معادر الحکہ تھ

المجازية اتارے جانے والے مال کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔! "عمران نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔

ال کاعلم ہم میں ہے کسی کو بھی تہیں۔!"

التجي بات ہے اب تم آرام کرو....!"عمران نے کہا۔

الميراجشر كيا موكا\_!"

المرات باس نے میرے مطالبات مان لئے تو پھر تہادے لئے کوئی خدشہ نہیں۔نہ مانے

ر کر اگروہ تو ہے ہی۔!"

ا ہوں تاہے اس کا جواب نہیں ہے۔ ایک ماہر خنجر باز ہے۔ ہم سب اس سے خا کف رہتے ہیں۔!" اور دہ باس نہیں ہے ... ؟ "عمران نے سوال کیا۔

منظمانی جانے ... وہ کہتا ہی ہے... بارہا کہہ چکاہے کہ آخری آدمی ہے وہ خود بھی واقف

الله من بالمام من بادون اوريه بهي بناؤكه بظاهر تمهارا بيشر كياب.

الرقاق كے فور مين ساگر كو جانتے ہو۔!"

في ان ... كيول نهيل !"

کیان کا تعلق بھی تمہارے گردہ ہے۔!"

المستقبل جناب وہاں کاہر فرد گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔!"

نے پہر کیوں سمجھ لیا کہ مجھے یامیرے گروہ کو بھی مرعوب کرسکو گے۔!"

اس نے پچھ کہنا جاپالیکن صرف ہونٹ ہل کر رہ گئے۔عمران براہِ راست اس کی آنکھوں میں اور ماتھا۔

"تت... ثم كياجا ہے ہو...!"وہ بالاً خربولا۔

"تمہارے سر براہ کا پیتہ...!"

"كوئى بھى نہيں جانال كى نے بھى أسے نہيں ديكھا۔!"

"ليكن مجھے تو ميرے سبحى سابقى جانتے ہيں۔ يہى دجہ ہے كه كوئى اُن پر ہاتھ نہيں ڈال سكتا۔ ا" وہ تھوك نگل كررہ گيا۔ عمران نے سوال كيا۔ "تتهيس كس سے احكامات ملتے ہيں۔ ا"

"جواد ہے... کیکن وہ ہمار اسر براہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود بھی اس سے خا نف رہتا ہے۔!"

"به جواد كون نے ...؟"

" یہ توہم نہیں جانتے لیکن ہائ سے احکامات اُس کے توسط سے ملتے ہیں۔!"

"مير \_ سلط مين أس نے كيا كها تھا۔!"

" یہی کہ تمہیں اس طرح گھیرا جائے کہ تمہارے ساتھ ہی ساتھ تمہارے گروہ کے بھی کچھ

لوگ ہاتھ آجائیں۔!"

"كياده تم لوگول مين آكرتم سے گفتگو كرتاہے۔"

"إن ... ليكن كل اس في سارت احكامات فون يروي تصا"

"وه كهال مل سكه گا\_!"

" ہمیں جہاں ماتا ہے اُس جگہ کا پیتہ بتا سکتا ہوں۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رہتا بھی دہن ہوگا۔!"

"کان الا ح

"ساد حویازے میں رحت بلڈنگ ہے اُسکے فلیٹ نمبر بیالیس میں ہمیں طلب کر کے کام بیا تا ہے۔ اِ

"دبال توزياد ورحر دودرج إل-!"

"أس كا عليد بهي مزدورون بي جيها موتا ہے۔!" "كياده مير اپيعام تمهار نے باس تك يہنچا سكے گا۔!" دو کروں کا چھوٹاسا فلیٹ تھااور وہاں کے سامان سے بھی طاہر نہیں ہو تا تھا کہ اس کا تعلق کسی فاق جیٹیت آدی سے ہوگا۔

عمران نے بڑی تیزی اور احتیاط سے فلیٹ کی تلاخی لینی شروع کی اور بالآخر الماری میں اسے الکیے فیس ماسک پڑاو کھائی دیا۔ اس کے قریب ہی سگریٹ کی ایک ڈبیہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ عمران کی اسک پڑاو کھائی دیا۔ اس کے قریب ہی سکریٹ کر اس ماسک کو البٹ بلیٹ کرد کھیا شروع کیا۔ اس کے قریب سے رومال نکالا اور اُسے انگلیوں پر لپیٹ کر اُس ماسک کو البٹ بلیٹ کرد کھیا شروع کیا۔ اس کی ایک تکھوں کے اوپر ایک بھوک سیاہ بالوں کی تھی اور دوسری سفید بالوں کی تاک بھوک بیٹ کیا شان بھی بہت واضح تھا۔

آن کے بعد اس نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا۔ وہ خالی تھااور اُس کے اندر سرخ روشنائی ہے "ایس-کی ٹرگل" تحریر تھا۔

بی گران نے طویل سانس لی اور اس ڈید اور ماسک کو بڑی احتیاط سے رومال میں لبیٹ کر باہر نکل آیا۔ لگایٹ کو دوبارہ مقفل کیا اور سائیکو مینشن کی طرف روانہ ہو گیا۔

المجيميات بن ...!"صفدر نے پوچھا۔

ی کی حد تک .... جواد پلاسٹک کا فیس ماسک استعال کر تارہاہے اور سنووہ سگریٹ کی خالی ڈبید الکو فین ماسک کے قریب مل گئ جو تسٹم انسیٹر باسط رشید ہے چیمنی گئی تھی۔ اس کے اندر میں چہاز کانام تحریم ہے۔ ہوسکتاہے وہ ایسابی جہاز ہو جے ابھی تک بر تھینہ مل سکی ہواور ان الکائی قانونی مال اُس پر موجود ہو۔!"

الحکان ہوسکتاہے۔!"صفدرنے کہا۔

وَ مَنْ نَبِكُو مِینْتُن بِنِیْجِ اور عمران سیدهافنگر پرنٹ سیکٹن کی طرف چلا گیااور اس کے انچارج ایک چکل میں نے ایک سگریٹ کیس بھجولا تھا۔!"

الكال ... إلى يرس نشانات الله التي مين في إ"اس في جواب ديا-

آگے یہ فیس ماسک اور سگریٹ کی ڈیمیہ ہے۔ان پر سے بھی نشانات اٹھا کر سگریٹ کیس والے ا ایک موازنہ کرنا۔!"

يَّتُ المِرْجنابِ...!"

عمران پھر صفدر کے کمرے میں آبیطاریهاں جولیانافٹر واڑ بھی موجود تھی۔

"اچھاابابے ان ساتھیوں کے بارے میں بتاؤجو تچھلی رات تمہارے ساتھ تھے!"
"نہ ہم ایک دوسرے کے ناموں سے واقف ہیں اور نہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں سے واقف ہیں۔ جواد ہمیں فردا فردا فون کرکے سادھو پاڑے والے فلیٹ میں اکٹھا کرتاہے اور جو کام ہو تاہے وہیں اس کے بارے میں ہمیں ہدلیات مل جاتی ہیں۔!"

" بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔!" غمران سر ہلا کر بولا۔"اگر پکڑے جاؤ تو خود جہم رسید ہو جاؤ اور اس کا بال بھی بیکانہ ہو سکے۔!"

غفران بُراسامنه بناكرره گيا\_ يجھ بولا نہيں۔

"تھوڑی ویر بعد عمران صفور کے کمرے میں بیٹھا اسے دعوت فکر وے رہا تھا کہ وہ جواد کی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے کا ظہار کرے۔!"

" مجھے توسامنے کی بات لگ رہی ہے۔!"صفدر پُر تفکر کہے میں بولا۔

"نواب شاطر ہی جواد کا بہروپ بھر تارہاہے۔ کیونکہ میں تال پینچ جانے کے بعدے وہ فون پر اپنے کارپر دازوں سے رابطہ رکھ رہاہے۔ بالمشافہ انہیں ہدایات نہیں دے سکا۔!"

"ہوں…!"عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔"تم اپنی فوجی ور دی پہن لو ہم ذرا ساد ھوپاڑے والے فلیٹ کو دیکھیں گے میں بھی معمولی سامیک اپ کئے لیتا ہوں۔!" "اچھی بات ہے۔… کیکن اسنے کھڑاگ کی کیاضر ورت ہے۔!"

" مجھے یقین ہے کہ فلیٹ مقفل ہوگا۔ غیر قانونی طور پر تفل کھولنا پڑے گا۔ ہوسکتا ہے کہ کولگا طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن اگر تم فوتی وردی میں فلیٹ کے سامنے موجود رہے تو کوئی تم سے پچھ یوچھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔!"

"التجمي بات ہے ... قو پھر آپ بھی تیاری کیجئے میں اپن ور دی نکاوا تا ہوں۔!"

ایک گھٹے بعد وہ دونوں ایک جیپ میں سائیکو مینشن سے روانہ ہوئے۔ عمران کو اس وقت بحثیت عمران نہیں بچانا جاسکتا تھاساد ھوباڑے کی رحت بلڈنگ کے سامنے ہی جیپ روکی گئے۔ فلیٹ نمبر بیالیس تیسری منزل کا ایک کارنر فلیٹ تھا۔ عمران کے اندازے کے مطابق وہ مقفل

ہی ملا۔اس وفت عمارت سنسان پڑی تھی۔ سمی نے ان کی طرف خصوصی توجہ نید دی۔ عمران تھا مھول کر اندر پہنچا۔صفدر دروازے ہی پر جمار ہا۔ " پہلے بنہ کام کر کے مجھے خوش خبری سناؤ۔اس کے بعد دہ کام بھی ہوجائے گا۔!"عمران نے کہا "ورالطا استقطع کر کے گھڑی ویکھی اور پھر اپنے ہی فنگر پر نٹ سیکشن کو فون کیااور انچارج سے فنگر گھڑی کے بارے میں یوچھنے لگا۔

المجانب کیس سے اٹھائے جانے والے نشانات اور ماسک کے نشانات میں کوئی فرق نہیں۔ المجانب کی ڈبید پر بھی وہی نشانات سلے ہیں۔!"

المنظر کیں۔۔۔!" کہہ کر عمران نے رابطہ منقطع کر دیااور حیبت کی طرف اس طرح منہ اٹھایا جیسے کیلیا گی بی آواز نکال کر کمرے سے نکل بھاگے گا۔

کی آن کی بجائے اُس نے فون پر دارا کافی ہاؤز کے غمبر ڈائیل کئے اور دارا کو پوچھا کال اُس ماری سے کنکٹ کردی گئی اور دارا کی آواز من کر عمران نے کہا۔" کہتے نواب شاطر کی بھی معلوم ہوئی انہیں۔!"

يالات بـ ا"

و ایر ایر دهمکیال مل رہی ہیں۔ کیا آپ نے ان کا کوئی آدمی بکڑ لیا ہے۔!"

مر اللہ وہ مجھے بھی آپ کا سامتی سمجھ رہے ہیں۔ کاش میرے پاس نواب شاطر کے خلاف انچے ہوتا۔!"داراکی آواز آئی۔

ا ایر این اس استی خوت موجود ہے مسٹر دارا۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ ای آدایا گا۔ دیسے جھے یقین ہے کہ کانی ہاؤز کی گرانی دہ لوگ کررہے ہوں گے۔!"

. آپ کی تفاظت کے لئے خفیہ پولیس کا جال پھیلادوں گا۔!"

الک آبات اور ہے۔ ا" دوسری طرف سے آواز آئی۔" مجھ سے فون پریہ بھی پوچھا جارہا ہے کہ

«كيين فياض بهت شدت سے تهارى علاش ميں ہے۔!"اس في اطلاع دى۔

"بٹیرای کے ہاتھ لگے گا۔ میں توبالکل چند ہو کررہ گیا ہوں۔!"
"کیا مطلب !"صفدر چونک کر بولا۔

" يدكيس بإضابطه طور براى ك محكم مين يهني كيا إ-!"

"اورتم خواه مخواه اپنااور عاراوقت برباد كررے مو!"

"فضول باتیں نہ کرو ... ہمیں یہ قطعی نہ سوچنا جاہئے کہ کسی معاملے کا تعلق کئی خاص محکے سے ہے۔ بلکہ جہاں جو غلط بات نظر آئے اس کے تدارک کے لئے خود کو شش کرنی جاہئے۔ جس تیزر فاری سے میں نے کام کیا ہے فیاض کا محکمہ اُس کے لئے مہینوں جھک مار تا۔!"

ر و دون میراری دستنی پر کیوں کمر بسته رہتا ہے۔!"جو لیا جھلا کر بولی۔ "تو چیر وہ تمہاری دستنی پر کیوں کمر بستہ رہتا ہے۔!"جو لیا جھلا کر بولی۔

"بياس كى بدنصيبى ہے۔اس ميں ميراكوئي دخل نہيں۔!"

سائیکو میشن میں عمران کا اپنا بھی توایک مخصوص کمرہ تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آباور فون پر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائیل کے دوسری طرف سے فیاض ہی کی آواز آئی۔ عمران گا آواز بیچان کر اُس نے میری بات نہ نی تو ٹیٹر آباد کر دول کا۔ "آگر تم نے میری بات نہ نی تو ٹیٹر یہ پورا کیس سول پولیس کے کسی سب انسکٹر کے حوالے کر دول گا۔ جتنی جلدی میں نے اس کیس کام کیا ہے تھی نہ کر سکتے اور یہ تکلیف میں نے محض اس لئے برداشت کی ہے کہ کیا ہے جوزف پر ایک بے تکاالزام لگا تھا جسے تم ثابت بھی نہ کر سکے۔ بہر حال میں تمہیں فی الحال تی گوداموں کے پتے لکھوار ہا ہوں اُن پر چھا ہے مارنے کیلئے دارنٹ بنواؤ۔ یہ گودام اُس استمثر کے ٹا

"اچھی بات ہے ... میں دیکھوں گا۔ تم ہے لکھواؤ۔ لیکن اگر اس کا انجام میرے خلاف ہوا پھر سمجھ لو کیا ہو گا۔!" فیاض کی 'آواز آئی۔عُمران نے ہے لکھوا کر کہا۔

" مجھے یقین کامل ہے کہ گودام کے مالک کاسرائ نہیں ال سکے گا۔!"

"پير کيا فائده…!"

''یار میں اُس کا پتا بھی شہیں بتاؤں گا۔ ذراصبر سے کام لورات کے لئے دوسر اکام بتاؤں گا۔ ''دو کیا ہے۔!'' و المراد و والسام على اور دوسرا داراك ما تقول من التفكريان والناس من شامد كى مدد كرف لكا تعوزي دير بعد دارا فرش پراد ندها پزامانپ ر ما تفا۔

و المان م محول كود مكه لول كاله المودوات بيس كرد بازار

المعتقق باسط دشید کے مرے میں تم اس دات کیا کردے تھے جب اس کا قل ہوا تھا۔ "عمران جرد تبین ہے جس ہے گروہ کی نشاند ہی ہو سکے۔ا"

الت جموت ہے...الزام ہے۔!"

م المسار شید کی خواب گاہ کے پروے کے پیچھے موجود تھا۔ جب تم نے دہاں سے کسی کو فون کیا تھا۔!" الله الموكان إن داراغراليه "كيكن تم اف قابت نهيل كرسكو كركم مين كمي كا قاتل مول!" مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَم ... سأكر اور غفر ان سر كارى كواه بن كئ بيل!"

یں جانا کہ تم کن لوگوں کاذکر کررہے ہو۔!"

لیکن وہ توجواد کو جانے ہیں، ساگر اور ضرعام کی موجود گی میں جواد نے باسط رشید کے بہلومیں

العميت بلذيك كے فليث نمبر بياليس سے وہ فيس ماسك مل كيا ہے جے جواد استعال كرتا تھاادر و ایک بر صرف تمہاری الکیوں کے نشانات ہیں۔ سگریٹ کاوہ پیک بھی مل گیاہے جوتم مستول نابط رشید کی جیب سے اڑایا تھا۔ اُس پر بھی تمہاری انگلیوں کے نشانات ہیں۔ بہر حال ر المار الركل كو بھى د كيد ليا جائے گا در اب تك أن تينول كوداموں پر بھى چھاپے پڑيكے مول أن ين مال ركها جاتا ہے۔!"

و الرق المجتم میں جاؤ .... دیکھا جائے گا .... میں آخری آدمی نہیں ہوں۔ تم لوگوں کے

التركي آدي كايية بتادو توشا كد تمهارے ساتھ كچھ رعائت ہوجائے۔!" 

''کہ دیجئے کہ میں ان کے برنس میں حصہ چاہتا ہوں۔اگر نہ ملا تو پوراگر وہ اندر ہوگا۔!'' "بب ... بهت بهتر ... مين كهه دول كاله ليكن آب آجات تواجيعا هو تاله محصر اليا محسوس ہور ہاہے جیسے انہوں نے کافی ہاؤز کو گھیر لیا ہو۔!" min to the second

"فكرنه سيجيه مين سي آئي دي والون كي ساته فوراً بيني ربا مون إ"عمران ني كهااور رابط منقلع كرديا\_ پير أس نے كيين فياض كورنگ كيا تھا۔ اس نے بچھ تھوڑى سى باتيں ہوئيں۔ پير عمران نے اپنامیک اپ ختم کیااور صفدر کو پھنے بدایات دے کر داراکافی ہاؤز کی طرف روانہ ہو گیا۔ باہر ہی انسکٹر شاہد سے ملاقات ہوئی۔ اُس کے ساتھ دوافراد اور بھی تھے۔ انہیں کافی ہاؤز میں بھا کر وہ انسیکر شاہد کو ساتھ لتے ہوئے دارا کے آئس میں داخل ہوا۔ دارا نے اٹھ کر ان کا استقبال كياويسے وہ خاصا خو فزدہ نظر آرہا تھا۔

"جن لوگوں پر آپ کو شبہ ہو مسٹر دارا ان کی نشاند ہی کرد بیجئے۔! "عمران نے کہا۔" یہ سی آ کیا ڈی کے انسپکر شاہد ہیں۔!"

شاہد نے دارا سے مصافحہ کیااور دارا کری پر بیٹھ کر ہائینے لگا۔ پھر بولا۔ "میری سمجھ میں مبین آتا کہ میں کس مصیبت میں کھنس گیا ہوں کاش نواب شاطر کے خلاف میرے پاس کوئی واضیا

"انسكم شامد ...!" عمران ب حد سرو لهج مين بولا-" باسط رشيد ك قاتل ك باتحول من المستحق فين مين جاناك تم س جواد كاذكر كرد بهو!" مخفکر بان ڈال دو۔!"

> "كيا مطلب !" دارا الحيل كر كوا مو كيا اور پير ساته اي أس في ميز الث دي- عمران بہلے ہی اچھل کرایک طرف ہٹ گیا تھا۔البتہ شاہد میز کی زومیں آگیا۔

> دارانے پیتہ نہیں کہاں سے خنجر نکال کر عمران پر چھلانگ لگائی ہی تھی کہ شاہد کے ریوالور شعله نکلا کیکن وار خالی گیادوسری طرف دارانگا جنجر والا ماتھ عمران کی گرفت میں آگیا اور وہ اُکھ برسی بے در دی سے مروز رہاتھا۔

> > " مختر پھینک دوورنہ کھوپڑی میں سوراخ ہوجائے گا۔!"شاہدنے کہا۔

" فائر مت کرنا . فی الحال اس کاز نده ر بهنا ضروری ہے۔! "عمران غرایا اور وفعتاد ارا کو کمر پر لاد تخ دیا۔ خیر دور جاگرا تھا۔ فائر کی آواز سکر شاہر کے دونوں ماتحت بھی دفتر میں تھس آئے ایک ربوا

جاؤں گا کیا فرق پڑے گا۔ مرنا تو دیسے بھی تھا۔ ایک دن لیکن تم سیھوں کے چیتھڑے اڑجا ئین گے تم دکھ لینا۔!"

"وہ فون نمبر تو تمہارے فرشتے بھی بتائیں کے جس پر تم نے باسط رشید کے فلیٹ سے کی نامعلوم آدی سے گفتگو کی متی ا"

''ادہ... ضرور ... خرور ... ککھلودہ فن نمبر... اگرتم اسے تلاش کر سکے تو بھانی پانے سے قبل اپنی آدھی دولت تمہارے نام کھوا جاؤں گا۔!''

پھر سے جا ہیں نے ایک فون نمبریتا کر کہا۔"تم یہیں ہے فون کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہو۔!" "فضول باتوں میں نہ پڑتے۔!"انسپکڑ شاہد بولا۔" مجھے اجازت دینجئے کہ میں اسے یہاں ہے۔ عروز ا۔!"

" ٹھیک ہے لے جاؤ ...! "عمران نے کہااور کانی ہاؤڑ سے نکل آیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر صفور اور انعمانی ہجی ایک جیپ میں موجود تھے۔ عمران اپنی جیپ میں آ بیٹھا اور فلیٹ کی طرف چل پڑال اب یہاں سے سائیو مینش نہیں جاناچا ہتا تھا۔ صفور اور نعمانی اس کے چیھے چلے تھے کچھ دور جاکر عمران نے انہیں ٹرانس میٹر پر مخاطب کر کے کہا۔ "تم دونوں سائیکو مینش جاؤ ... میرے چیھے نہ آؤ۔!" اور پھر وہ اپنے فلیٹ میں پہنچا۔ جلد از جلد اُس فون نمبر کو آزمانا چاہا تھا جو دارانے انتہائی غصے کے عالم میں انہیں بتاتے ہوئے دعوی کیا گیا تھا کہ وہ اس نمبر کا سر اغ نہیں یا سکیں گے۔

"اُس نے فون پر وہی نمبر ڈائیل کے اور دوسری طرف سے سی کتے کے بھو تکنے کی آواز آئی اور پھر کسی نے غراکر پوچھا۔"کون ہے...؟"

"علی عمر آن . . . . !"

"اوہو… تم ہو…؟اچھااب اپنے کفن دفن کا انتظام خود ہی کرلو۔ مجھے ایک ایک پل کی خبریں پھنے رہی میں۔پورے شہر کو جہنم بنا کرر کھ دول گا۔!"

"خود كمال موك\_"عمران في يوجها-

"شف اب" کہہ کر رابطہ منقطع کردیا گیا۔ عمران نے الووّل کی طرح دیدے نچائے اور ریسیو کریڈل پر رکھ کر سوچنے لگا کہ یہ آواز نواب شاطر کی تو نہیں تھی۔ شاکد وارائے خود کو شیجے کے بالاتر رکھنے کے لئے نواب شاطر والے واقعہ سے فاکدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ شاکد اس بھی کامیاب بھی ہوجا تااگر عمران نے اُسے باسلارشید کے قلیٹ میں پہلے بی شدد کھے لیا ہو تا۔

آگئے دیر بعد اس نے کیٹن فیاض کے نمبر ڈائنل کے دوسر ی طرف سے فور آئی جواب ملا۔
الی از تم نے کمال کردیا۔ " فیاض کی چہکار سنائی دی۔ "اُن گوداموں سے اسلح کی بیٹیاں بھی
گراہوائی میں اور چوکیداروں نے بتایا تھا کہ وہ کسی جواد صاحب کے گودام ہیں۔ تمہارا شکر یہ کہ
در الوضاحب کوساتھ لے آیا ہے۔!"

میں جواد آخری آدی نہیں ہے۔ آخری آدی کو اب تم خود تلاش کرلینا۔ نانا ....! کہد کر ایسا منافا اسلامی اور کا مند بنائے ہوئے آرام کری پر گر پڑا جیسے نادانستگی میں اور کا مند بنائے ہوئے آرام کری پر گر پڑا جیسے نادانستگی میں اور کا مند بنائے ہوئے آرام کری پر گر پڑا جیسے نادانستگی میں اور کا کہ کا کہا ہو۔

مریکے بیک اٹھ بیٹھااور فون پرجو لیانافٹر واٹر کے نمبر ڈائیل کر کے ایکس ٹو کی آواز میں أے

میں ہے۔! "دوسری طرف سے آواد آئی۔

الله المنازع في جناب ....!"

اع بیون گودامیوں میں دوسرے سامان کیساتھ اسمگل کیا ہوا آتشیں اسلحہ بھی موجود ہے۔!"

میں ایس کے اس کا موں کے بیتے موجود میں۔ تم لوگ بھی انہیں دیکھنے کی کوشش کر د\_!" میں چیئر جناب .... انجمی سب کو آگاہ کرتی ہوں\_!"

المنتطع كرئے عمران چر آرام كرى پرينم دراز ہو كيااور كلرخ كو آواز دى\_

المات !"اس ني آن يس ويرند لكائي-

ال ال المراقي المرادود على الميس...!"

ر الرائش كرومات كين من خود عى منه نبيل لكارى !"

وك نيه تلسله طي كا!"

مران میں جان ہے۔!" ج

' دفول بی بے جدنا تجربہ کار ہو!'' روز تبیر سنجم ''

"!\_**5**" [2] [2] [3]

المراص خطرے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔!" فیاض نے کہا۔" وہ بے حد خطر ناک آدمی ہے اور پھر

ن مکیاں....!"

گاگرای کیس کوای مرسطے پر حتم نہ لرد مانگ کی کی رسائی نہیں ہوسکے گا۔!" الکی اس کیس کوای مرسلے پر ختم نہ کردیا گیا تو وہ پورے شہر کو جہنم بناکر رکھ دے گااور

ال رہے كه اگروه تمهارے يتھي پڑگيا تو تم كيا كرو كے۔!" فياض نے اس كى بات كو نظر

المسلطي من تمي كيم نهيس سوچند جب ده حمله آور بوگا\_أي وقت ديكها جائے گا۔!" برحال آئ کی باتول سے معلوم ہو تاہے کہ دواس کیس کو دارا ہی پر ختم کرادینا چاہتا ہے۔!" الله الله علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تم کیس عدالت میں پیش کردو۔ ورنہ

اب يرسلطان بى ك محكم كاكيس بن كياب\_!"

المحريمي توبر آمد ہواہے أن كوداموں\_\_!"

علا ماری دخل اندازی بھی جاری ہے گ\_!"

مر مشلطان نے درخواست کی تو۔ درنہ میرااس نامعلوم آدمی ہے تجی معاملہ تو چانا ہی رہے ال يك حكمارت رج\_!".

"ا بھی تم دونوں ہی شادی کے قابل نہیں تھے۔خواہ مخواہ یہ تقریب برباہو گئے۔ خبر وہ تمجھ میں شکریہ ... میں خود بی اپنی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔!" بھکاری کیا کر رہا ہے۔!"

"براسورنا ب- كن موموييت في وعده كياب كدوه ال كى نشخ كى خوابش كاخاتمد كرد من المستحر يترب توجوشيار رمناى جائ

پر اور ہوں۔ اس سے دوائین لا کر کھارہا ہے۔!" اس سے دوائین لا کر کھارہا ہے۔!" "اچھی خرے ۔.. اگر اس دوران میں تیرے شوہر تامداد کو کوئی نئی نہیں سوجہ جاتی۔ سلیا سے کیا گئیس سے نمبر ڈائیل کرتے ہی پہلے کتے کے بھو فکنے کی آواز آتی ہے چروہ غرانے لگتا

"خداجاني ... جب تك جيب مل پيي بين ... گھر ميل قدم نيين تعليل كيا!"

"فكرنه كر ... مفلن كرك مارول كاليا"

"أكر آب بى مند لكانا چيوزوي توخود بخود سنجل جائے گا۔ مجھے يقين ہے۔!"

"اچماجى ... تواب تو بھى جھے بى الزام دىگى\_! عمران آئىمين ئكال كربولا\_اتے ميں فون اللہ مائى تو بت تاؤ آتا ہوگا\_!" محتنی بیاس نے ریسیور اٹھا کر گارے کو جانیکا اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے کیپٹن فیاض کی آواز آئی

> "واقعي بزي عجيب بات ہے۔!" فياض كهدر ما تعاله "فون كاسر اغ نہيں مل سكا جس ية ير في ك بل جات بي وه خالى بلاك را موا ب اس ير بعى ابعى تك كونى تغير نبيل موك اب بلا

> > کے مالک کی تلاش جاری ہے۔!" "مل جائے تو مجھے بھی مطلع کرنا ...!"عمران نے کہا۔

"ارے بس...داب تم آرام کرو... ہم دیکھ لیس گے۔!" فیاض بولات

"میں آرام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ نامعلوم آدمی میرے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں کر تالے خی

ملی فون کے بلوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ ا

"اس سلسلے میں پوچھ کچھ ہور ہی ہے۔ ابھی مجھے رپورٹ نہیں می لے ملنے پر مطلع کروں گا۔! "بهت بهت شکرید ... بهت زیاده شرافت کامظایره کردیم مو!"

"لكين مجھے اب بھي يقين ہے كہ وہ جوزف بى تھا۔!" فياض نے كہا۔"اگر تم پہلے بى ہے چکر میں نہیں تھے تو فوری طور پر یہ کیے معلوم کر لیا تھا کہ مقتول کسٹر انٹیلی جنس کا آدی تھا۔!"

"اب ان باتول میں کیار کھا ہے۔اپنے کام سے کام رکھو۔"عمران نے کہا۔

"کیامیں کچھ سادہ لباس والے تمہاری دیکھ بھال کے لئے روانہ کردوں۔!"

و المراقب الرائيك كتے كابلا بھى تمہارے ساتھ ہوا تو نتیج كے خود ذمہ دار ہو گے\_!" المفاقل شركو... بيس جو يکھ كہتا ہوں اُس پر قائم رہتا ہوں اب تك بوے بوے ترم خانوں مائوں اور بحمہ للدزندہ اور سلامت ہوں !"

الممالات كروه من كتف آدى بين !"

. "هرف چار عدد . . . ! "

المستواليم عن مرصہ سے ایسے کسی آدمی کی حلاش تھی جو پولیس سے بھی قریب ہو۔ تم اس معیار پر ایستے ہو۔ اس لئے بات بن جائے گی۔!"

المراقع المراقع المحامر يك مول ك\_!"

الماراذاتي معامله ہے۔ جارہوں یا جالیس مجھے اس سے سروکار نہیں۔!"

ر المعالم المان ال

جونات نظیا گی میں اس پر قائم رہوں گا۔ تم بے فکررہو۔! عمران نے کہااور دوسر ی طرف المار منظر منظم منطق اللہ منطق اللہ منظم اللہ منطق اللہ منظم اللہ منطق اللہ منظم اللہ منطق اللہ منظم اللہ

ان کی آنکھول میں ذرہ برابر مجمی تشویش کا ظہار نہیں ہورہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اُس نے فون ا ایک میشن کے نمبر ڈائیل کے اور صفار سعید سے کنکٹ کرنے کو کہا۔

الرقط المرف سے مغدر کی آواز آئی۔

ن ایکون کو انجمی این می تحویل میں رکھنا .... فیاض کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں۔!" ایک ٹی اسلیم ...!"

 "اتنااو نچااڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔!" فیاض کے لیج بیل بیزاری تھی۔ "میر اا بناذاتی خیال نہیں ہے۔ای کی رائے ہے۔!"

"خیر خیر ... و یکھا جائے گا۔ "کہہ کر فیاض نے رابطہ منقطع کردیا۔ عمران نے بھی ریسیور رکھا گا تھا کہ گھنٹی نجا تھی۔ اُس نے پھر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کتے کے بھو تکنے کی آواز آئی تھی۔ "شروع میں بھو تکتے ہی ہو کیا ...؟"عمران نے پوچھا۔

"کبواس بند کرو...!" دوسری طرف سے آواز آئی۔"تم نے ان لوگوں سے بزنس م شرکت کی بات کی تھی جو بااعتیار نہیں تھے۔!"

" تو پھر میں کس ہے بات کر تا۔ تمہارا فون نمبر تو دارائے بری جھلاہٹ کے ساتھ جھے نتلا اس دعویٰ کے ساتھ کہ اس کے بادجود بھی باس کا پیتہ نہیں نگلا جاسکتا۔!"

"مين ايك الح كار برداز ي محروم موكيا مول ال يرجح بالدازة تعسب-!"

"اس كے باوجود بھى تمبارا برنس جارى رہے گا- كيون ... ؟ عمران في سوال كيا-

"اُے کون روک سکتاہے۔ان تین گوداموں کی حقیقت ہی کیا تھی۔بس میہ سمجھ لو کہ جولوگا

اس وقت بولیس کی گرفت میں ہیں وہ اس سے آگے کا حال نہیں جانے۔ لا محدود ہول۔!"

"فإن تواب مجهاس سليط مين كياكرنا موكا.!"

"كس سلسلے مين .... ؟" يو چھا گيا۔

"تمہارے برنس میں حصہ حاصل کرنے کے لئے۔!"

"كياتم واقعي سنجيده جو....!"

"يقييا ... ورنه مين اپئ زندگی كوخطرے مين كيون والآ...!"

"اگریس نے دوفیصد بھی تمہارے حوالے کردیتے تو تم چھ ماہ میں کروڑ پی ہوجاؤ گے۔!" "ویری فائن .... میں بالکل تیار ہوں۔!"

"اچياتو آج رات كواى جنك يارؤين تنها آجاد تنهال يجيلى رات كوتھ!"

" تنها كيول بلاربي بو...!"

" يه برنس اليها نبيس ہے كه تم يار تر شب ديد بردستخط كرانے كيلے بحد كواد بھى اپ ساتھ الله "ا چھى بات ہے دوست تم بھى كياياد كرو كے \_ يس ضرور آؤل گا۔!"

اسی شام کواس نے اُس ویران جنگ یار ڈیس جانے کی تیاریاں شروع کردیں جس میں مجھلیا رات کوایک خطرناک تجربه موچکا تھا۔ قریباسات بجاس نے مجراس نامعلوم آدمی کی کال ریس کی وہ کہہ رہاتھا۔

"تم میک گیارہ بج وہاں پینچو کے اور میں گیارہ اور پارہ کے درمیان دہال تم سے ملول گا مطلب یہ ہے کہ کہیں دس پانچ من انظار کرے تم وہاں سے چل نہ پڑو۔!"

"توگویا مجھے بارہ بجے تک تمہاراا تظار کرنا پڑے گا۔!"عمران تے بوچھا۔

"بالكل يمي بات ب\_" دوسرى طرف سے آواد آئى\_"كين بارہ نہيں بجيس كي تم مطمئ ر ہو۔ بارہ اور گیارہ کے در میان کی بات ہے۔!"

۔ ں ، ھابیا۔ "اور ایک بار پھر سن لو کہ آس پاس کی اور کی موجود گی کا علم مجھے ہو جائے گااور پھر جو کچھ مجھی سے قادیے کے پہلے کمرے میں خود اُسی نے لیم روش، 

> "بارباریادنه دلاؤیس وی کرتاموں جو پچھ میری زبان سے نکل جائے قطعی تنہا آؤل گا۔ لیکن فالى إته نبيل بول كا-!"

"اسكى برداه نبين !" دوسرى طرف سے آواز آئى۔ "تم انے ساتھ جواسلى چاہولاسكتے ہو۔ ا "صرف ريوالور مو كامير عياس ...!"عمران في كما-

دوسری طرف سے رابطہ متقطع ہونے کی آواز س كر عمران نے بھی ريسيور كريدل پر ركھ ديا اس كال كے بعد سے أس كى آئكھوں ميں الجھن كے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ليكن أسے وبان الكي ہی جانا تھا۔ اُس نے اپنے ماتخوں ہے بھی اس کا ذکر نہ کیا کہ وہ کس سے کیا گفتگو کرچکا ہے۔ اُگر ساڑھے نو بجے کے قریب اس نے جھکڑیوں کا ایک جوڑالیا تھا بغلی ہو لسٹر میں ریوالور رکھا تھا گ فالتوراؤيُّد لئے تھے اور ٹوسير ميں بيٹه كرنكل كيرا ہوا تھا۔ ايك اجھے ہے ہو تل ميں كھانا كھايا ا ٹھیک ساڑھے دس ہج بندر گاہ کے علاقے کی طرف رواند ہو گیا۔ اپنے انداز کے مطابق وہ صرف بندره من میں اُس جنک یارڈ تک بھنچ سکتا تھا۔

گاڑی اس نے جنگ یار ڈ کے باہر ہی ایک محفوظ جگہ بر اند ھیرے میں چھوڑ دی اور پیدل چلتا

ار سے اگ کے لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ عمارت کا بچھ ملبہ گاڑی کے اس ڈھانچ کی جہت پر کا کی اتنا جس میں عمران چھیا بیشا تفا۔ عمارت پوری طرح تباہ ہو گئ تھی۔ آگ کی کپٹول سے جنگ الکا مشتر حصد روشن ہوگیا تھا۔ عمران نے ہولسٹر سے ربوالور نکالا اور نکاس کے راستے کی طرف کا طور بر متوجه ہو جانا ضرور ی تھا۔

وروازہ کھول کر ای طرح رینگتا ہوا باہر نکل گیا۔ مطلع ابر آلود ہونے کی بناء پر باہر گہری کی دہ ای طرح اند هرے میں رینگتا ہوا جمارت کے سامنے پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہا تھا گئیں "آئیل مجھے مار" قتم کی دعو تین خود أے دعوت فكر دیتی تحس ادر اس دعوت

کارٹے کے بہلے کمرے میں خود اُسی نے لیمپ روشن کیا تھااور کھڑکی کے شیشوں سے چھوٹے ع فی آئی فذر تو تھی ہی کہ اس سے برآ کہ ہ بھی کسی حد تیک روشن ہوجاتا۔ وہ ایک گاڑی کے من والى كوري ير نظر والى ساز مع كياره في رب تصد احاك ايك زبروست و حاكم ر مرا کا ایما مجسوس مواجیے اس کی روح تفن عضری سے پرواز کر من مور سامنے والی و کے ایک کے کیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ ممارت کا پچھ ملیہ گاڑی کے اس ڈھانچے کی حجیت پر الترکی میں عمران چھیا بیٹا تھا۔ عمارت پوری طرح تناہ ہو گئی تھی۔ آگ کی لیٹول سے جنگ و المار چند که به جنگ بار و آبادی سے بہت دور تھا۔لیکن دھاکے نوعیت الی تھی کہ بولیس

الیا گاری میں بیشر کر انجن اسٹارٹ کرتے وقت وہ سوچ رہاتھا کہ اگر وہ عمارت ہی میں اُس کا رالزياءو تا تو كيا بهو تا . . . ؟

ور المال أن كى آخرى كال بى نے أے جو كنا كرويا تھا۔

الزار رمتوجه موجانا ضروري تعاب

م الله الله مين تهمين ديكمون كا\_!" دودانت پر دانت جماكر بزبراليا اور گاڑى جركت مين آگئي\_